

#### سلسله محاضر ابت مدارس

# علم معاشيات اوراسلامي معاشيات

داكثر اوصاف احمد

اینا پبلیکیشنز، نئی صملی

نام كتاب : علم معاشيات اوراسلامي معاشيات

موضوع : معاشیات / ساجی مسائل

مولف : ڈاکٹر اوصاف احمد

كمپوزنگ : محمرسيف الله

صفحات : ۱۸۴

س طباعت : جون ۱۰ ۲ء

قيمت : ۲۰ ورويځ

ناشر

ايفا پبليكيشنز

١٢١- ايف، بيسمنك ، جُوگابائي، جامعة گرني د بلي - ٢٥- ١١٠

فن:26981327, 26981327

ای میل: ifapublications@gmail.com



﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ بَالْبَاطِلِ إلاَّ أَنْ تَكُونُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ فَ بِالْبَاطِلِ إلاَّ أَنْ تَكُونُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ فَ بِالْبَاطِلِ إلاَّ أَنْ تَكُونُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ فَ بِالْبَاطِلِ إلاَّ أَنْ تَكُونُ لَا يَحْدُونُ الْمَارِدُ وَمِر كَامَالُ نَاحِقُ طُورُ مِ اللهِ إلى اللهِ اللهُ اللهُ واللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ واللهِ اللهُ الله

[اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھاؤ، ہاں البتہ کوئی تنجارت باہمی رضامندی سے ہو]

#### فهرست

| 11             | يبيش لفظ مولانا خالدسيف الله رحماني              |
|----------------|--------------------------------------------------|
| 10             | یا<br>دیباچه ڈاکٹراوصاف احمد                     |
| rr-12          | ۱- علم معاشیات: تعریف بمقصداورمنهاج              |
| r+             | علوم کی تقسیم - قدرتی اورساجی علوم               |
| rr             | معاشیات کی تعریف                                 |
| <b>r</b> 9     | معيشت كامفهوم                                    |
| <b>J.</b> . L. | علم معاشیات کی مختلف شاخیس                       |
| ٣2             | نظری معاشیات کی ماہیت<br>نظری معاشیات کی ماہیت   |
| ۸۸-۳۳          | ۲- معاشی نظام: اقسام، وظائف اور ماہیت            |
| ~~             | کن چیز وں کی پیداوار کی جائے                     |
| 4              | یپداوار کس طرح کی جائے<br>پیداوار کس طرح کی جائے |
| <b>۴</b> ۷     | بیدادارس کے لئے کی جائے                          |
| m9             | معاشی نظاموں کی تقسیم<br>معاشی نظاموں کی تقسیم   |
| r 9            | سرماميددارا ندمعيشت                              |
| ۵۳             | سر مایددارانه معیشت کے بنیادی خدوخال             |
|                |                                                  |

| 9        |
|----------|
| Ï        |
| ,        |
| Ź        |
| ,        |
| Ī        |
| -1       |
| <b>.</b> |
| شخ       |
| -1       |
| Î        |
| وم       |
| مز       |
| م        |
| 20       |
| مو       |
| اش       |
| مخل      |
| مخل      |
|          |

) } /

| ٨٢      | <br>حق ملکیت کامحدود ہونا                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٢      | نجی ادرعوا می زمر ه کار کاامتزاح<br>مجی ادرعوا می زمر ه کار کاامتزاح                                     |
| ۸۳      | ریاست کے فلاحی وظا کف                                                                                    |
| ٨۵      | ۳ زاد کاروبار پر پایندیاں اور اجارہ داری کا کنٹرول<br>۳ زاد کاروبار پر پایندیاں اور اجارہ داری کا کنٹرول |
| ٨۵      | جههوری منصوبه بندی<br>منصوبه بندی                                                                        |
| ۸۵      | به برون معیبه معاشی نظام<br>هندوستان کامعاشی نظام                                                        |
| 11+-19  | ۳- اسلامی معاشیات                                                                                        |
| ٨٩      | اسلامی معاشیات ایک تعارف                                                                                 |
| 9+      | اسلامي معاشيات كاظهور                                                                                    |
| 92      | اسلامی معاشیات کی ماہیت                                                                                  |
| 9.^     | اسلامي معاشيات اور فقداسلامي                                                                             |
| 99      | اسلامی معاشی نظام                                                                                        |
| 1+1"    | جزئی معاشیات                                                                                             |
| 1+4     | على معاشيات<br>سلى معاشيات                                                                               |
| 1•٨     | زرياليسي اور مالياتي ياليسي                                                                              |
| 11+     | اختياميه                                                                                                 |
| 166-111 | سم- ہندوستان میں اسلامی مالیات - موجودہ مسائل اور امکانات                                                |
| 111     | جغرافيا كي تقسيم                                                                                         |
| 1112    | شهری ارتکاز                                                                                              |

|                   | <i>y.</i> •9 :                               |
|-------------------|----------------------------------------------|
| III               | غیرز راعتی روز گار                           |
| 160               | ساجی اورمعاشی ترقی کی سطحیں                  |
| - 110             | قرض کی دستیا ہی                              |
| IPI               | بینکوں کی خدمات کا کم استعمال                |
| IIA               | اسلامی بینک کاری کی معنویت                   |
| irr ·             | ہندوستان میں اسلامی مالیاتی ادارے            |
| irm               | غير سودى قرض المجمنيي                        |
| IFY               | غیر سودی مالیاتی کمپنیاں                     |
| Iry               | الامين اسلامك فنانشيل اينذ انوسمنث كار بوريش |
| 174               | سمینی کے اعمال                               |
| 1t** +            | النجيب ملى ميجؤل بينيفث فنذلم يبثذ           |
| IP I              | سرمایه کاری فنڈ ز                            |
| Imm               | ہندوستان میں اسلامی مالیات کے امکانات        |
| 12                | شفافيت .                                     |
| Im2               | پیشه وراندانصرام                             |
| 11 <sup>m</sup> A | خلاصه کلام                                   |
| ורר               | جدول                                         |
| 121-150           | ۵-اسلامی مالیات اور مسلم اقلیتی مما لک       |
| IMA               | مسلم اقليتؤل كي تعريف                        |
| 1179              | تحقيقي مقاصد                                 |

| 101         |                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 161         | حرمت ربااورمسلم اقلیات<br>مراید و مرایس میرین فقهرین                                                 |
|             | مسلم اورغیرمسلم کے درمیان ربایر فقهی آراء                                                            |
| 127         | جواز کے حق میں دلائل                                                                                 |
| 100         | عدم جواز کے حق میں دلائل                                                                             |
| IDA         | علاقوں کی فقہی درجہ بندی                                                                             |
| 109         | درجه بندی کی بنیاد<br>درجه بندی کی بنیاد                                                             |
| <b>1</b> 4+ | ر دہباری ہوتا<br>ایک دار کا دوسر سے دار میں تبدیل ہوتا                                               |
| 141         | ایک داره رو سر سندر در در به بندی اوراس کی معنویت<br>جدید دنیامیں داروں کی درجه بندی اوراس کی معنویت |
|             |                                                                                                      |
| IYM         | مسلم اقلیتی مما لک میں اسلامی بینک کاری قضایا اور مسائل                                              |
| ari         | اسلامی مالیاتی اداروں کی راہ میں دشوار مال                                                           |
| PFI         | ۱-سیاس حمایت کی کمی                                                                                  |
| PFI         | ۲-مهارت کی کمی                                                                                       |
| PFI         | ۳- اداره جاتی مالیات کی عدم موجود گی                                                                 |
| 172         | س- نامناسب سیاسی ماحول                                                                               |
| MA          | مسلم اقلیتوں کی مالی ضروریات                                                                         |
| AFI         | ۱ – ذاتی مالیات                                                                                      |
| 179         | ۲- چھوٹے بیانے کی صنعت و تجارت                                                                       |
| PYI         | سو- رہائشی مالیات                                                                                    |
| 179         | سم - سر ماریکاری کی ضروریات                                                                          |
| 14          | غیر سودی متبادل                                                                                      |
|             |                                                                                                      |

| 141     | جذببه تعاون                      |
|---------|----------------------------------|
| 121     | جمهوری شراکت                     |
| 124     | عام ممبرشپ                       |
| 121     | امداد با جهی کی تعلیم            |
| 121     | امداد بالهمى كافروغ              |
| 140     | غیرسودی،امداد با ہمی قرض انجمنیں |
| 124     | با وَسنَّك سوسائنی               |
| 144     | سر ما بیر کا مسئله               |
| 111-129 | حواشي                            |

# بيش لفظ

سی بھی قوم کاسب سے بردا سرمایہ اس کی افرادی قوت ہے اور افرادی قوت صرف تعداد اور مقدار کا نام بیں ہے بلکہ بیافراد کی استعداد اور ان کے معیار سے عبارت ہے، جس قوم میں باصلاحیت افراد نہ بول وہ صالح اور دانش مند قیادت سے محروم ہوجاتی ہے اور پھر ہے متی، منزل سے محرومی اور زوال اس کا مقدر بن جاتا ہے، اس لئے رسول اللہ عیلی ہے نہ سب سے زیادہ توجہ شخصیت اور کردار سازی پردی اور صحابہ کرام کی فکری علمی اور عملی تربیت فرمائی، چنانچہ قرآن مجید نے امت سے آپ کے ربط قعلتی کو زیادہ ترجس نسبت سے نمایاں کیا ہے، وہ تعلیم و تزکیہ ہے، ''یَتُلُو ا عَلَيْهِمُ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیْهِمُ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکُمَةَ ''۔

علاء چونکہ اس امت کے فکری اور دینی رہنما ہیں اور ان کی حیثیت صراط متعقیم کے لئے قبلہ نما کی ہے، اس لئے ان کی فکری تقییر نہایت اہم کام ہے، موجودہ حالات میں جیسے جیسے دنیا سمٹنی جارہی ہے اور فاصلے کم ہوتے جارہے ہیں، علاء کی ذمہ داریاں بڑھتی جارہی ہیں اور سیا بات ضروری ہوگئ ہے کہ وہ اپ آپ کواسی لحاظ سے تیار کریں، ماضی قریب کے اہل علم حضرات میں حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی کواس کی خاص فکرتھی، چنانچہ جب انہوں نے اسلام فقتہ کی گواس کی خاص فکرتھی، چنانچہ جب انہوں نے اسلام فقتہ اکیڈی قائم فرمائی تو اس کے مقاصد میں دوباتوں کو خصوصی اہمیت دی گئی، ایک عصر حاضر میں پیدا ہونے والے فقہی مسائل کا حل جس کے لئے خاص طور پر فقہی سمیناروں کا سلسلہ شروع کیا گیا، دوسر نے نوجوان فضلاء کی تربیت۔ بانی اکیڈی کی نظر میں اس کام کی اہمیت بھی پچھکم نہیں گیا، دوسر نے نوجوان فضلاء کی تربیت۔ بانی اکیڈی کی نظر میں اس کام کی اہمیت بھی پچھکم نہیں تھی، چنانچہ تیسر نے نقبی سمینار جو بنگلور میں • 199ء میں منعقد ہوا با ضابطہ تجویز منظور کی گئی کہ دینی

مدارس میں محاضرات رکھے جائیں اورعلمی و تحقیق کاموں کے لئے فضابنا کی جائے۔

چنانچاکیڈی نے حسب موقع و سہولت و پنی مدارس میں محاضرات اور علمی ندا کرات کا سلسلہ شروع کیا، جواب تک جاری ہے، ان محاضرات و فدا کرات (ور کشاپ) کے ذریعہ ایک طرف طلبہ کو اسلام کے اصول قانون، احکام شریعت کے بنیادی مقاصد اور نئے مسائل کے طلبہ کے سلسلہ میں اصول وقو اعد سے روشناس کیا گیا اور دوسری طرف معاشیات، ساجیات، سیاسیات اور عالمی حالات و تحریکات سے متعلق مفید، ضروری اور جدید معلومات فراہم کی گئیں، تا کہ وہ اپنی عالات و تحریکات سے متعلق مفید، ضروری اور جدید معلومات فراہم کی گئیں، تا کہ وہ اپنی عبد کے تقاضوں، ضرور توں اور ان کے فکری پس منظر کو سمجھ کئیں اور شریعت کے اصول و مقاصد کی روشنی میں انہیں حل کر سکیں، اس مقصد کے تحت دینی مدارس کی منتہی جماعتوں کے طلبہ کے لئے کئی تربیق کیمپ رکھ گئے، جن میں عصری علوم کے ماہرین نے خطبات دیئے، متعدد ورکشاپ رکھے گئے جن میں عالم عرب کے بعض معروف علاء واسا تذہ نے شرکت فرمائی اور وقف کے موضوع برایک بین المدارس ندا کرہ بھی رکھا گیا۔

موجودہ دور میں یوں تو ہر شعبۂ زندگی میں تبدیلیاں آئی ہیں، لیکن خاص کر نظام معیشت
میں دور رس تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں، نے مالیاتی ادارے وجود میں آئے ہیں، گلو بلائزیشن کے مل
نے فاصلوں کو سمیٹ دیا ہے، پوری دنیا معاشی اعتبار سے باہم مر بوط ہوگئ ہے، اور معاشیات
کے میدان میں بہت سے نے مسائل پیدا ہوئے ہیں، جن کے بارے میں علاء پر دوطرح کی
ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ایک یہ کہ وہ ان نے مسائل کا شری حل پیش کریں، دوسرے موجودہ
معاشی نظام میں جوادارے ضرورت کا درجہ اختیار کر گئے ہیں، لیکن جن کی تشکیل اسلامی اصولوں
کے مطابق نہیں ہوئی ہے، اسلامی تعلیمات کی روشن میں ان کا متبادل پیش کریں؛ کیونکہ اس کے مطابق نہیں ہوئی ہے، اسلامی تعلیمات کی روشن میں ان کا متبادل پیش کریں؛ کیونکہ اس کے مطابق نہیں ہوئی ہے، اسلامی تعلیمات کی روشن میں اواں زندگی کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی
صلاحیت کو ثابت نہیں کر سکتے۔

محترم جناب ڈاکٹر اوصاف احمداس وقت ہندوستان کے ان چنداصحاب دانش میں ہے ہیں، جوموجودہ عالمی نظام معیشت پر بھی گہری نظرر کھتے ہیں،اورا قتصادیات کے بارے میں اسلام کے بنیادی اصولوں سے بھی آگاہ ہیں، نیز اسلامک بنک کاری اور جدید مالیاتی نظام پران ی تحریریں ملک کے مؤ قر جرائد ورسائل میں طبع ہوتی رہی ہیں۔اکیڈی نے ڈاکٹر صاحب سے خواہش کی کہوہ معانثی موضوعات پردینی مدارس کے طلبہ کے لئے نہ صرف محاضرات دیں، بلکہ انہیں مرتب بھی کردیں تا کہ بیا ایک رہنما کتاب کی حیثیت سے ان کے سامنے رہے، چنانچہ اس سلسله میں ان محاضرات کا مجموعہ شائع کیا جار ہاہے۔اس مجموعہ میں پانچ محاضرات شامل کئے گئے ہیں، پہلے تین لیکچرزعلم معاشیات اور جدید مالیاتی نظام کےموضوع پر ہیں،جس میں اختصار کے ساتھ علم معاشیات اوراس کے مبادی اصولوں کے بیان کے ساتھ اسلامی معاشیات کا تعارف کرایا گیاہے،اس کی تاریخ بیان کی گئی ہے،اوراس سلسلہ میں اسلامی مفکرین کی خدمات پرروشنی ڈالی گئی ہے، نیز جدید معاشی نظاموں کے پس منظر میں اسلام کے اقتصادی اصولوں کو واضح کیا گیا ہے۔ چوتھا خطبہ ہندوستان میں غیرسودی مالیاتی نظام سے متعلق ہے، اس کاعنوان ہے: " ہندوستان میں اسلامی مالیات،موجودہ مسائل اور امکانات''، بیہ خطبہ جبیبا کہ عنوان سے ظاہر

ہے خاص ہندوستان کے پس منظر میں ہے، جس میں ہندوستان میں مسلمانوں کے اقتصادی حالات کا تجزیہ کیا گیا ہے، نیز اس ملک میں اسلامی بینک کاری کے امکانات کا جائزہ بھی لیا گیا ہے، اوراس من میں بعض اداروں کا تعارف بھی آ گیا ہے۔
ہاوراس ممن میں بعض اداروں کا تعارف بھی آ گیا ہے۔
ہادوراس محاضرہ '' اسلامی مالیات اور مسلم اقلیتی ممالک'' کے عنوان سے ہے، اس

پانچواں محاضرہ '' اسلامی مالیات اور مسلم اقلیتی ممالک' کے عنوان سے ہے، اس محاضرہ میں اقلیت کی تعریف مسلم اقلیتی ممالک میں اسلامی بینک کاری کی کوششیں اور اس راہ میں حائل دشواریوں کا تجزید کیا گیا ہے، نیز موجودہ عہد میں 'دار' یعنی نظام حکومت کی تقسیم کی گئی ہے، اور اس بات کو داخی کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ دار الاسلام اور دار الحرب کی حقیقت کیا ہے ، اور اس بات کو داخی کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ دار الاسلام اور دار الحرب کی حقیقت کیا ہے

اورموجودہ جمہوری ممالک کس زمرہ میں آتے ہیں؟ پھردارالحرب میں سود کے فقہی تھم پر بحث کی گئی ہے اور اہل علم کے نقاط نظر کا تجزید کیا گیا ہے، اس سلسلہ میں یہ بات ظاہر ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی وضاحت کو ایک عالم کے فتوی کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہئے، تا ہم جوموقف انہوں نے افتیار کیا ہے، علماء ہند کا فتوی اس کے مطابق ہے، اور اکیڈی نے بھی اپنے تیسر سے مینار میں بہی فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستان جیسے ممالک میں بھی سود ترام ہے۔

سیمجوعداس لئے شائع کیا جارہا ہے کہ مدارس کے نوجوان نضلاء اس سے استفادہ کریں، نیز مدارس سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اسے اپنے یہاں منتبی جماعتوں کے طلبہ کے لئے مطالعاتی نصاب میں شامل کردیں، تا کہ ہمار نے فضلاء اپنے عہد کے مسائل سے اچھی طرح واقف ہو سکیس، اکیڈی کوشاں ہے کہ جیسے اس دنے ماضی میں علاء اور دینی مدارس کے طلبہ کی رعایت سے عمری موضوعات ربعض رسائل پیش کتے ہیں، ای طرح دوسر سے عمری موضوعات پر بھی کا ضرات کا نظم کر سے اور آئیس مرتب کر کے شائع بھی کر سے تاکہ ان سے ستقل طور پر فائدہ پر بھی کا ضرات کا نظم کر سے اور آئیس مرتب کر کے شائع بھی کر سے تاکہ ان سے ستقل طور پر فائدہ اضایا جا سکے۔ اکیڈی اس بات کے لئے بھی کوشاں ہے کہ عمری در سگا ہوں میں بھی اسلامی زندگی کے مختلف شعبوں پر محاضرات رکھے جا بمیں؛ تاکہ وہاں تعلیم پانے والے طلبہ میں دیئی شعور بیدا ہو اور وہ عمری علوم میں مہارت کے ساتھ ساتھ رائے الوقیدہ مسلمان بھی بنیں، قارئین دعا کریں کہ اور وہ عمری علوم میں مہارت کے ساتھ ساتھ رائے الوقیدہ مسلمان بھی بنیں، قارئین دعا کریں کہ اور وہ عمری علوم میں مہارت کے ساتھ ساتھ رائے اور نتیج خیز بنائے۔ واللہ ھو المستعان۔

خالدسيف اللدرحماني

۱۲ریج الثانی ۱۳۳۰ هه ۱۲۰۰۳ بریل ۲۰۰۹ و

## ويباچه

میخضرسا کتابچہ ۵ مضامین پرمشمل ہے جو مختلف وقتوں میں لکھے گئے اور اردو کے ملمی رسالوں بالخصوص تحقیقات اسلامی (علی گڈھ) اور مطالعات (نئی دہلی) کے مختلف شاروں میں شائع ہوئے۔

گذشته دنوں اسلامک فقد اکیڈی (انڈیا) نے بعض مدارس میں معاشی موضوعات پر ایکچر دینے کے لئے مرعوکیا تو انہیں مضامین پر تکمیہ کیا گیا۔ اسلامک فقد اکیڈی کے ذمہ دار حضرت مولا نا خالد سیف اللہ رحمانی نے فرمائش کی کداگر ان لیکچروں کوشائع بھی کردیا جائے تو طلباءان کو "رہنما کاب" کی حیثیت سے استعال کرسکیں گے۔ ناچیز کا جرم صرف اتنا ہے کد اُس نے اِس فرمائش سے سرتا بی کر شریف کی جرائے نہیں کی بلکہ تھم کی تعمیل کو اپنا فرض جانا۔

اگراس مخضر مجموعے میں کوئی خوبی نظر آئے تواس کے لئے مولانائے فدکور دعائے خیر کے بچاطور پرستخق ہوں گے۔خامیوں کے لئے خادم ذمہ دار ہے۔

تاہم اگر ان خامیوں کی اطلاع دے دی جائے تو انشاء اللہ اگلی اشاعت میں تھیجے کی کوشش کی جائے گی۔

اوصاف احمد ۲۰۱۷ بل ۲۰۰۹ء B-89 Sector-27 Noida

| _ |  |  |
|---|--|--|

# علم معاشیات

### تعریف مقصداورمنهاج

موجوده زمانه میں معاشیات کی اہمیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جار ہا ہے اور معاشیات سے تعلق رکھنے والے موضوعات ہماری روز مرہ کی گفتگو، بات چیت اور بحث مباحثہ کا مرکز بنتے جارہے ہیں۔ اگر ہم اپنے گردو پیش کی زندگی پرنظر ڈالیس تو یہ بچھ لینا غالبًا چنداں وشوار نہ ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ گھروں کی چار دیواری میں رہنے والی خوا تین اکثر جیران رہتی ہیں کہ قیمتوں میں مسلسل اضافہ کیوں ہوتا رہتا ہے۔ آج سے تیس چالیس سال قبل آلوکی قیمت 50 پینے فی کلو ہوا کرتی تھی لیکن آج اس کی قیمت 8روپے فی کلو ہے۔ اس زمانے میں شکر ایک روپیہ فی کلو ہوا کرتی تھی لیکن آج اس کی قیمت 8روپے فی کلو ہے، اس طرح دوسری ضروریات زندگی کی قیمت برقی تی ہوگئی ہے۔ بعض اوقات آخیس سے جان کر بھی جیرانی بردھ تی ہیں اور روپے کی خرید نے کی طاقت کم ہوگئی ہے۔ بعض اوقات آخیس سے جان کر بھی جیرانی موتی ہوتی ہوتا ہیں بنا باتی تھی نہیں ہیں۔ بھی صابی غائب ہے تو بھی بنا بیتی تھی نہیں مل رہا ہے۔ ایسے مواقع پر معمول سے زیادہ رقم دے کر چیز لینی پر دتی ہے۔

کالجوں میں پڑھنے والے طلباء کے سامنے روزگار کا مسئلہ ہوتا ہے۔ زمانہ طالب علمی میں وہ آپس میں اس بات پر بحث مباحثہ کرتے رہتے ہیں کہ ان میں سے ہرایک اپنی تعلیم ختم کرنے کے بعد کس شم کی زندگی گذار نا پبند کرےگا۔ کوئی ڈاکٹر بننا جا ہتا ہے تو کوئی قانون دال، کوئی آئی اے ایس بننا جا ہتا ہے تو کوئی یو نیورشی میں لیکچرار ہونا جا ہتا ہے۔ لیکن کالج سے نکلنے کے بعد زندگی کی تلخ حقیقتوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آبے روزگاروں کے دفتر میں نام کھوانے

پہنچتے ہیں تو اپنے ہی جیسے سیکڑوں لوگ روز گار کی تلاش میں لائن لگائے ہوئے ملتے ہیں۔اول تو انٹرو یو کے لئے بلاو ہے ہی نہیں آتے۔اوراگر آتے بھی ہیں تو روز گارنہیں ملتا۔وہ بس یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بےروز گاری زیادہ ہے۔

بعض دوسرے مما لک میں بے روزگاری کی بیصورت حال نہیں ہے بلکہ اس کے روزگاری کی بیصورت حال نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس وہاں کام کرنے والوں کی کی ہے۔ اس لئے وہ دوسرے ملکوں سے کام کرنے والے منگاتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ملک سے بہت سے لوگ مشرق وسطی کے مما لک، سعودی عرب، عراق، شام، لیبیااور خلیج فارس کے مما لک، جیسے بحرین، قطر، دوبی، ابوظہبی وغیرہ ہجرت کر گئے ہیں۔ ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ پچھلوگ غیرتعلیم یافتہ ہیں لیکن ہنرمند ہیں۔ کوئی لکڑی کا کام جانتا ہے، کوئی فرنیچر بنا تا ہے، کوئی مشین مین ہے، کوئی پینٹر ہے، پچھلوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ ان میں سے کوئی ڈاکٹر ہے۔ کوئی انجینئر ہے، کوئی کہیوٹر کا ماہر ہے، آپ نے بھی اس بات پرغور کیا ہے کہ بیصورت حال کیسے پیدا ہوسکتی ہے کہ بعض ملکوں میں روزگار کی اس قدر کی ہواور دوسرے مما لک میں اس قدر فراوانی ہو؟

آپ نے بیہ بھی دیما ہوگا کہ مختلف پیشوں میں تخواہ کی شرح الگ الگ ہوتی ہے،
عمارتوں کی تغییرات میں کام کرنے والا مزدور عام طور پر 20-10 روپے روز سے زیادہ نہیں کما تا
جبکہ اس کے ساتھ ہی کام کرنے والا راج گیر پچاس روپے روز کما تا ہے، اسی پروجیکٹ پر کام
کرنے والے انجینئر کی تخواہ کئی ہزار روپئے ماہوار ہوتی ہے، تخواہ کے علاوہ بھی اسے مختلف طرح
کی سہولیات مل سکتی ہیں مثلاً رہنے کے لئے مفت بنگلہ کمپنی کی کار اور گھر میں کام کرنے کے لئے مفت بنگلہ کمپنی کی کار اور گھر میں کام کرنے کے لئے خدمت گاروغیرہ ،کیا آپ نے بھی اس بات پرغور کیا ہے کہ مختلف پیشوں کے درمیان آمدنی میں یہ فاوت کی بناء یرے ؟

شائد یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ ہندوستان میں ہم اپنی ضرورت کی تمام چیزیں نہیں بنایاتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہمیں دوسرے ممالک سے خرید ناپڑتی ہیں۔ یعنیٰ ہم دوسرے ملکوں سے درآ مدکرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی بہت سی چیزیں ہم دوسرے ملکوں کے ہاتھوں فروخت کرتے ہیں، اس قسم کی تجارت کو غیر ملکی تجارت یا بین الاقوامی تجارت کہتے ہیں، ہم کو کئ وجو ہات کی بنا پر درآ مدکر نا پڑتا ہے۔ ہم اپنی برآ مدکوکس طرح بڑھا سکتے ہیں۔ کیا بیمکن ہے کہ آج کی دنیا میں کوئی ملک بین الاقوامی تجارت کے بغیررہ سکے اور ترقی کرسکے؟

اور پھرتر تی کا کیامفہوم ہے، کیا آزادی کے بعد ہے ہم نے پچھرتی کی ہے یانہیں؟
معاشی ترقی کا معیار کیا ہے۔ دنیا میں کون سے ملک ہیں جوتر تی یا فتہ کہے جاسکتے ہیں،ان ممالک
نے ترقی کا پیزید کیوکر طے کیا؟ اس راہ میں ان کوکون کون کی دشوار یاں پیش آئیس، کیااب ان
ترقی یا فتہ ممالک کے تمام معاشی مسائل حل ہو گئے یا اس ترقی کے باوجود معاشی مسائل ان ممالک کی میں باقی ہیں؟ اگر معاشی مسائل باقی ہیں تو معاشی ترقی کا حاصل کیا ہے، ان موجودہ مسائل کی نوعیت کیا ہے اور کس طرح ان مسائل کو حاصل کیا ہے، ان موجودہ مسائل کی نوعیت کیا ہے اور کس طرح ان مسائل کو حاصل کیا ہے؟

غیرترقی یا فته ممالک کے معاشی مسائل کیا ہیں؟ میمالک ترقی کیوں نہیں کرسکے، ان کی معاشی ترقی کی راہ میں کون ہی دشواریاں حائل ہیں اور ان کوئس طرح سے دور کیا جاسکتا ہے؟ معاشی ترقی میں کون سے عوامل مددد ہے سکتے ہیں، کیا ان ممالک کا ساجی ڈھانچہ، رسم ورواج اور طرز زندگی معاشی ترقی کے منافی ہیں؟

حکومت اور معاشی زندگی کا کیاتعلق ہے؟ کیا حکومت کے افعال واعمال ہماری معاشی زندگی برکس طرح کا اثر ڈالتے ہیں؟ حکومت کوکس طرح کا کام اپنے ذمہ لینے جا ہیے اور کس طرح کی سرگرمیوں سے احتراز کرنا جا ہیے؟ حکومت اپنے فرائض کی انجام دہی کے لئے اپنے اخراجات کس طرح پورے کرے؟ اس کی آمدنی کن ذرائع سے حاصل ہو؟ کیا معاشی زندگی کی کارکردگی کے لئے حکومت پرکوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے یا نہیں؟

یہ وہ چندسوالات ہیں جوعلم معاشیات کے دائرے میں آتے ہیں اور جنصول نے

ہمارے زمانے میں ماہرین معاشیات کی توجہ اپنی جانب مبذول رکھی ہے، معاشی نظریات، کسی نہ کسی طور پر انھیں سوالات کے شفی بخش جوابات پانے کی جستجو اور کوشش کرتے ہیں۔

علوم كي تقسيم- قدرتي اورساجي علوم .

دنیا میں جو کچھ بھی 'معلومات' (Knowledge) انسانوں نے اپنے پیش روؤں سے سکھ کراور بذات خود جمع کی ہے اس کوعام طور پر دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

ا-فنون

۲-علوم

علوم اورفنون کے درمیان فرق مثالوں کے ذریعہ بہتر طریقے پر واضح کیا جاسکتا ہے،
مصوری، موسیقی، اداکاری، شاعری، فن تغییرات، وغیرہ فنون کی مثالیں ہیں، ان فنون میں
کارنا ہے انجام دینے کے لئے انسان میں کسی حد تک خداداد قابلیت کا ہونا ضروری ہے، گو کہ دورِ
جدید میں ان فنون کوسکھانے کے لئے بھی ادارے (مثلاً آرٹس کا لجے وغیرہ) کھل گئے ہیں لیکن وہ
بھی زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک شخص میں ان فنوں کو سجھنے کی زیادہ اہلیت پیدا کر دیں۔
لیکن ایک مصور بننے کے لئے بیضروری ہے کہ اس شخص کی طبیعت کو مصوری سے فطری مناسبت
ہو۔ اگر یہ فطری مناسبت اس کی طبیعت میں ودیعت نہیں کی گئی تو کئی اعلی درجہ کے ادارے مل کر
بھی اس شخص کو مصور نہیں بناسکتے۔ یہی بات موسیقی ، اداکاری، رقص اور شاعری کے لئے کہی
جاسکتی ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ شاعر پیدا ہوتے ہیں۔ بنائے نہیں جاتے۔ یہ فنون لطیفہ کی مثالیں
ہیں۔ بچھ دوسر نے فنون بھی ہیں جواعلی درجہ کے فن نہیں سمجھ جاتے جینے فن طباخی (مشہور ہے کہ
ہیں۔ بچھ دوسر نون بھی ہیں جواعلی درجہ کے فن نہیں سمجھ جاتے جینے فن طباخی (مشہور ہے کہ

علم، ہماری معلومات کا وہ حصہ ہے جس کوسائنسی انداز پر منضبط کیا گیا ہو۔ان علوم کو سیھنے کے لئے کسی خاص قابلیت یا فطری مناسبت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اوسط ورجہ کی ذہانت

اور مناسب تربیت کی ضرورت ہے۔علوم کی دوبروی قسمیں کی جاسکتی ہیں:

(i)-قدرتی علوم

(ii)-ساجي علوم

قدرتی علوم وہ ہیں جن میں انسان اس کا کنات، اور اس دنیا کے بارے میں تفتیش کرتا ہے جس کا ایک جزوہ خود بھی ہے، طبیعات میں اشیاء کی طبعی ماہیت اور کا کنات کے طبعی پہلو سے بحث کی جاتی ہے، علم کیمیا اشیاء کی کیمیاوی ترکیب کی تفتیش کرتا ہے، حیوانیات، دنیا میں پائے جانے والے حیوانوں کا مطالعہ کرتا ہے، علم بناتات میں مختلف قتم کے پودوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ارضیات، زمین کی بناوٹ کی چھان بین کرتا ہے، فلکیات میں اجسام فلکی، ستاروں اور سیاروں کی صفات کی تفتیش کی جاتی ہے۔ غرضیکہ اس کا کنات سے متعلق کوئی ایسی چیز ہیں ہے جس کے مطالعہ کی خاطر انسانوں نے کسی نہی علم کوخش نہ کردیا ہو۔

قدرتی علوم کے برعکس، سابی علوم وہ ہیں جس میں انسانوں کی تنظیم ہے ہم سائ کہتے ہیں کے حقف پہلووں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔قدرتی علوم کا موضوع کا ننات ہے کین سابی علوم کا موضوع خود انسان ہے۔ جس طرح قدرتی علوم کی مختلف شاخیں ہیں اور ہرشاخ قدرت کے مختلف پہلووں کا احاطر کرتی ہے اسی طرح سابی علوم کی بھی مختلف شاخین ہیں جو سابی زندگی کے مختلف پہلووں کا احاطر کرتی ہیں۔ علم سیاسیات انسانی زندگی کے سیاسی پہلو پر زور دیتا ہے، بیاس مختلف پہلووں کا احاطر کرتی ہیں۔ علم سیاسیات انسانی زندگی کے سیاسی پہلو پر زور دیتا ہے، بیاس بات کی کھوج کرتا ہے کہ ریاست اور حکومت کا آغاز کب ہوا۔ ریاست کے مختلف روپ کیا ہیں۔ اچھی ریاست کے کہتے ہیں، ریاست میں شہریوں کے حقوق وفر اکفن کیا ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ ساجیات کا موضوع انسانی زندگی کا سابی پہلو ہے۔ بیاس بات کی تفقیش کرتا ہے کہ ساج کیے قائم ہوا۔ اچھے ساجی کی صفات کیا ہیں۔ ساج کے متاح کے متاح کے رسم وروائ کیسے ہیں؟ کس قسم کی سابی اقد ار، اس ساج ہیں رائے ہیں، اقد ارکا بینظام فرد اور ساج کی ترتی میں میں ومعاون ہے یا متحارب؟

ساجیات اورسیاسیات کی طرح معاشیات بھی ایک ساجی علم ہے۔جس طرح سیاسیات انسان کی سیاس زندگی اور ساجیات انسان کی ساجی زندگی کا مطالعه کرتا ہے۔اس طرح معاشیات کے بارے میں بیکہا جاسکتا ہے کہ معاشیات، انسان کی معاشی زندگی کامطالعہ ہے۔لیکن صرف بیہ کہنا کافی نہیں ہے کہ معاشیات ، انسان کی معاشی زندگی کا احاط کرتا ہے کیونکہ بنیادی سوال بیہ ہے کہ ہم انسان کی معاشی اور غیرمعاشی زندگی یا اس کے معاشی اور غیرمعاشی افعال کے درمیان حد فاصل کس طرح قائم کریں۔معاشی اور غیرمعاشی سرگرمیوں کے درمیان امتیاز اس لئے ضروری ہے تا کہ معاشیات کا وجود ایک علیحدہ علم کی حیثیت سے قائم ہوسکے۔اگرہم ساجی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے متعلق معلومات اور اعداد وشارجمع کردیں اور اس بات کی قطعی پرواہ نہ کریں کہ مفید اور متعلق معلومات كون سي بين نيز غير متعلق اور غير مفيد معلومات كون سي ـ تو جم اعداد وشاريا معلومات کاایک ایباذ خیرہ اکٹھا کردین گے جواسیے فجم کے لحاظ سے تو جاہے جتناعظیم کیوں نہ ہو کیکن چندال بامعنی نہ ہوگا۔اس لئے ضروری ہے کہ ہم مفیداور غیرمفید متعلق (Relevant) اور غیر متعلق معلومات کے درمیان تفریق کریں۔ یکسال معلومات کوایک جگہ جمع کریں۔معلومات کی درجه بندی علمی انداز فکر کا پہلا اصول ہے، بکسال معلومات کوایک جگہ جمع کرنے کے بعد ہم ان کی چھان پھٹک اور ان کا تجزیہ کرسکتے ہیں۔ تجزیہ کے بعدہم ان میں سے عام اصول اخذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہم معاشیات کی ایک تعریف مقرر کریں تا کہ بیہ تعریف ہمیں انسان کی معاشی اور غیرمعاشی سرگرمیوں میں امتیاز کرنے کے لئے کوئی بنیا دفر اہم كرسكے - تب ہى ہم يەفىصلە كرسكتے ہيں كەانسان كى ساجى زندگى سے متعلق مختلف قتم كى تفصيلات میں سے کون سی ہمارے لئے مفیدا ورمتعلق ہیں اور کون سی غیرمفیدا ورغیر متعلق۔

معاشيات كى تعريف

دوسرے علوم کی برنسبت معاشیات ایک جدید علم ہے گو کہ معاشی خیالات اور معاشی

افکار کی تاریخ اتن ہی قدیم ہے جتنی قدیم خودموجودہ تہذیب مختلف قتم کے معاشی افکاروتصورات ہمیں پہلی بارا فلاطون کی'' ریاست''میں ملتے ہیں۔اس کے بعد سے مختلف فلسفی ، دانشور ، اور اہل فكر حضرات جن ميں بسا اوقات تاجر، ملازمت پيثيه اور حكام بھی شامل ہیں ،مختلف اوقات میں معاشیات کے موضوعات کے بارے میں اظہار خیال کرتے رہے۔ تیر ہویں سے پندر ہویں صدی عیسوی تک بیرخیالات تجارت پیندی کے فلسفہ میں اور اس کے بعدزراعت پیندی کے فلیفہ میں ظاہر ہوئے کیکن نہ تو تجارت پیندوں نے اور نہ زراعت پیندوں نے بہ حیثیت علم معاشیات کی تدوین میں کامیابی حاصل کی۔معاشیات کی پہلی کتاب ایڈم استمھ نے" دولت [An Inquiry into Nature and Causes of 'آقوام کے اسباب وطل کی ایک جنتیو'' [Wealth of Nations کے عنوان سے 1776ء میں شائع کی۔ (1) میر کتاب' دولتِ اقوام' (Wealth of Nations) کے مخضر نام سے ہی مشہور ہے۔اس طرح معاشیات کی تاریخ سم وبیش دوسوسال کی تاریخ ہے۔اس عرصے میں معاشیات کی مختلف طرح سے تعریفیں کی گئیں ، بھی اسے" دولت کا علم" کہا گیا۔ (۲) تبھی اسے" چٹنی روٹی کا علم" (Bread & Butter) (Slience، کا طعنہ دے کراس کی تحقیر کرنے کی کوشش کی گئی (۳۰) \_ مارشل اور پیگو جیسے ماہرین معاشیات نے اس افراط وتفریط کے درمیان متوازن نقطهٔ نظر تلاش کرنے کی کوشش کی - بروفیسر الفريد مارشل نے معاشيات كى تعريف اس طرح كى ہے:

"سیسی معیشت یا معاشیات، زندگی کے روز مرہ معمولات کے طور پر انسانی اعمال کا مطالعہ ہے۔ بیاس بات کی تفتیش کرتا ہے کہ انسان کس طرح اپنی آمدنی حاصل کرتا ہے اور کس طرح اس کا استعمال کرتا ہے۔ اس طرح ایک طرف توبید دولت کا مطالعہ ہے اور دوسری طرف، جوزیا دہ اہم ہے، بیانسان کے مطالعہ کا ایک حصہ ہے۔ (۲۳)

معاشیات کی تعریف کرتے ہوئے پروفیسر پیگو لکھتے ہیں: ''معاشیات انسان کے مادی بہبود کاعلم ہے ..... مادی بہبود، ساجی بہبود کا

وہ حصہ ہے جس کوزر کے ذریعہ نایا جاسکتا ہے۔'(۵)

تا ہم عہد جدید کے ماہرین معاشیات کے نزدیک کسی نہ کسی سب سے بیتعریفیں قابل قبول نہیں ہیں۔ جدید عہد میں معاشیات کی جس تعریف کوقبولِ عام حاصل ہوا، اور جس کوجدید ماہرین ماہرین معاشیات عام طور پرتشلیم کرتے ہیں وہ لارڈ رانبس کی تعریف ہے۔ اس مضمون میں ہم بھی اس تعریف کی پیروی کریں گے۔ لارڈ رانبس کے مطابق:

''معاشیات، مقاصد اور قلیل وسائل، جن متبادل استعال ہوسکتے ہیں، کے رشتہ کے طور پرانسانی برتاؤ کا مطالعہ ہے'۔(۱)

اس تعریف کو بھنے کے لئے ہمیں بعض اصطلاحات کے معنی بھنے ہوئے جن کا استعال اس تعریف میں کہا گیا ہے۔

مقاصد: ہر عمل کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس طرح معاشی اعمال کا بھی کوئی مقصد ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک صارف مختلف چیزوں کے استعال سے زیادہ سے زیادہ تسکین ماصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک فرم زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، ایک ملک اس بات کے لئے کوشاں رہتا ہے کہ اس کی قومی آمدنی میں جتناممکن ہواضا فہ ہوسکے وغیرہ، اس لئے معاشی اعمال کے مقصد کی نشان دہی ضروری ہے۔

وسائل: کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے وسائل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اگر ہم بھوک کی تسکین چا ہے ہیں تو روٹی ایک وسیلہ ہے۔ روٹی تیار کرنے کے لئے گیہوں کی ضرورت ہے تو گیہوں بھی ایک وسیلہ ہے، گیہوں خرید نے کے لئے روپیدی ضرورت ہے تو روپیدی ضرورت ہے تو روپیدی ضرورت ہے تو ای کوزیادہ مشینوں روپید بھی ایک وسیلہ ہے، کوئی فرم اگر اپنی پیداوار میں اضافہ کرنا چا ہتی ہے تو اس کوزیادہ مشینوں نایادہ مزدوروں اور ذیادہ کے مال کی ضرورت ہے، بیسب وسائل ہیں۔ اس طرح وسیلہ کی تعریف

یہ ہوسکتی ہے کہ بیروہ اشیاء ہیں جن کے ذریعہ براہِ راست کسی ضرورت کی تسکین ہوسکتی ہے یا وہ الی اشیاء کے بیدا کرنے میں مددد ہے کتی ہیں جو ضرورت کی براہِ راست تسکین کے کام آسکیل۔

قليل وسائل: معاشى زندگى كى سب سے اہم حقيقت بياس ہے كه ضروريات ی تسکین کے لئے وسائل مہیا ہیں بلکہ یہ ہے کہ وسائل قلیل مقدار میں مہیا ہیں۔قلت ہی وہ خصوصیت ہے جس کی بنیاد پر مختلف اشیاء میں بیفرق کیا جاسکتا ہے کہ وہ معاشی اشیاء ہیں یانہیں۔ انسان کوزندہ رہنے کے لئے سانس لینے کی ضرورت ہے۔ سانس لینے کے لئے صاف ہواضروری ہے۔لیکن ہوا کی خرید وفروخت کہیں بھی نہیں ہوتی ، کیونکہ فطرت نے اس زمین کے گرد جو کرہ ہوائی بنایا ہے اس میں ہواوا فرمقدار میں موجود ہے۔انسانی زندگی کی بقائے لئے سورج کی روشنی اور حدت بھی ضروری ہے لیکن یہ بھی وافر مقدار میں موجود ہے اس لئے بیاشیا'' مفت' اشیا کہلاتی ہیں،ان کے برعکس دوسری اشیاء جولیل مقدار میں ہیں وہ'' معاشی اشیاء'' کہلاتی ہیں،ز مین قلیل مقدار میں ودیعت کی گئی ہے، کرہ زمین پر 3/4 حصہ پانی ہے اور صرف 1/4 حصہ زمین ،اس میں ہے ریکستان، پہاڑوں اور پنجرز مین کی مقدار نکال دی جائے تو قابل استعال زمین کی مقدار اور بھی کم ہوجائے گی۔اس لئے زمین، روشنی اور ہوا کی طرح ''مفت'' نہیں ہے بلکہ اس کے استعال کے لئے" قیمت" دینی پڑتی ہے، یہی حال تمام معاشی اشیاء کا ہے، اس طرح ہم اس نتیجہ ير بہنچتے ہيں كةليل وسائل كا مطلب في الحقيقت ''معاشى وسائل'' سے ہے، اور معاشى وسائل وہ وسائل ہیں جن کی مقد ارمحدود اور قلیل ہے۔

متبادل استعمال: متبادل استعال کامفہوم یہ ہے کہ سی ایک وسیلہ کوایک سے زیادہ مقاصد کے لئے استعال کیا جاسکے۔ زمین ایک معاشی وسیلہ ہے۔ لیکن اس کا استعال ایک سے زیادہ ضروریات کے لئے مکان تعمین ہے، ایک قطعہ آ راضی پر رہنے کے لئے مکان تعمیر کیا جاسکتا ہے۔ اس پر ایک صنعتی کارخانہ بھی کھڑا کر سکتے ہیں، یا اس پر سی فصل کی کاشت کی جاسکتی جاسکتی

ہے۔ یا اسے سڑک بنانے کے لئے استعال کر سکتے ہیں۔ بیسب زمین کے متبادل استعال ہیں۔

یبی حال کم وہیش تمام معاشی وسائل کا ہے کہ ان کو مختلف مقاصد کے لئے استعال کیا جا سکتا ہے۔

اب اس کو کس مقصد کے لئے استعال کیا جائے؟ علم معاشیات اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، بی تو بدیبی ہے کہ زمین کے اس گلڑے (یا کسی دوسر ہے معاشی وسیلہ) کو بہ یک وقت تمام مقاصد کے لئے استعال نہیں کیا جا سکتا۔ اس لئے ہمیں اپنی ضروریات میں سے پھے یا بعض ضرورتوں کا انتخاب کرنا پڑے گا جس کے پورا کرنے کے لئے کسی دینے گئے معاشی وسیلہ (یا کسی کورتوں کا انتخاب کرنا پڑے گا جس کے پورا کرنے کے لئے کسی دینے گئے معاشی وسیلہ (یا وسائل) کا استعال کیا جا سکے۔ اس نقطہ نظر سے دیکھئے تو معاشیات، انتخاب کا علم Science وسائل) کا استعال کیا جا سے۔ اس نقطہ نظر سے دیکھئے تو معاشیات، انتخاب کرنے میں مدد دے جوعقلی (Rational) ہواوروسائل کو بہترین طریقے پر استعال کرتا ہو۔

دے جوعقلی (Rational) ہواوروسائل کو بہترین طریقے پر استعال کرتا ہو۔

آیے اس مسلہ کوایک مثال سے ویاضح کرنے کی کوشش کریں۔ فرض کر لیجئے کہ ایک طالب علم کو 3,000 روپیہ ماہانہ جیب خرج ملتا ہے۔ اس کی بیہ آمد نی محدود ہے، بیہ آمد نی اس طالب علم کے لئے معاشی وسیلہ ہے جن کی مدد سے اسے اپنی چند یا مکنہ طور پرتمام ضروریات کی تسکین کرنی ہے۔ لیکن طالب علم کی ضروریات ہے شار ہیں۔ اسے کا لیے کی فیس ادا کرنی ہے۔ کتابیں خرید نی ہیں۔ اپنی قیامگاہ کا کرانیہ ادا کرنا ہے، ایک ماہ کے لئے خوردونوش کا انتظام کرنا ہے۔ لیکن ان محدود معاشی وسائل کے متبادل استعال بھی ہیں، وہی طالب علم ان روپیوں سے ہے۔ لیکن ان محدود معاشی وسائل کے متبادل استعال بھی ہیں، وہی طالب علم ان روپیوں سے کوشنف شم کے اعلی ریسکتا ہے۔ گرمی سے بچنے کے لئے بجلی کا ایک پکھا خرید سکتا ہے، یا اس قم کوشنف شم کے اعلی ریستور انوں میں ناشتہ کرنے ، فلمیں و یکھنے اور تفری کرنے میں صرف کرسکتا ہے، محض اس حقیقت کے باعث کہ اس کے وسائل محدود یا قبیل ہیں وہ اپنی تمام ضروریات کی سے بحض اس حقیقت کے باعث کہ اس کے وسائل محدود یا قبیل ہیں وہ اپنی تمام ضروریوں کا شکین بہ یک وفت نہیں کرسکتا۔ اس لئے اسے اپنی ضرورتوں میں سے چند اہم ضرورتوں کا اسکو اسے اپنی ضرورتوں کی سے چند اہم ضرورتوں کا اسکو استخاب کرنا ہوگا جن کی وہ تسکین کرسکتا۔ اس لئے اسے اپنی ضرورتوں کی تسکین کو ملتو کی کردے گا، اس

طرح اس کے سامنے انتخاب کا مسکلہ ہے بعنی وہ کن چیزوں اور خدمات کی خریداری کرے کہ اس سے طالب علم کو بیش ترین افادہ یا فلاح حاصل ہوسکے۔

اس طالب علم کی طرح ہی کسی ساج کے معاشی وسائل بھی قلیل ہوتے ہیں ، ہر ملک کے یاس مشینوں ، خام مواد ، اور محنت کی ایک محدود مقدار ہوتی ہے جس کے ذریعہ اسے ہراس چیز کی پیداوار کرنی ہے جس کی اسے ضرورت ہے، ظاہر ہے کہ کوئی ملک ان تمام چیزوں کی اتنی مقدار میں پیداوار نہیں کرسکتا جتنی کہاہے ضرورت ہے، یا جتنی مقدار میں وہ پیداوار کرنا چا ہتا ہے کیونکہ وہ وسائل جن کی مدد سے بیہ پیداوار کی جاسکتی ہے اپنی نوعیت کے لحاظ سے محدود ہیں۔ فرض سیجئے کہ بعض چیزوں کی اشد ضرورت ہے لیکن ایبا کرنے کے لئے ملک کے پاس ضروری تکنیکی لیافت، خام مواد، مشینری وغیرہ نہیں ہے تو بھی اس کے سامنے بیراستہ کھلا ہے کہ ان اشیاء کوکسی دوسرے ملک سے درآ مدکر لے لیکن اس صورت میں بھی اسے ان اشیاء کی قیمت غیرملکی زرمبادلہ میں ادا کرنی ہوگی لیکن غیرملکی زرمیادلہ کے وسائل بھی محدود ہوتے ہیں جب درآ مدکی جانے والی اشیاء کی تعدا داورمقدار خاص ہوسکتی ہےاس لئے کوئی ملک لامحدوداشیاء کی لامحدودمقدار میں درآ مرجھی نہیں کرسکتا۔ یہاں پھر ہمارا سامنا انتخاب کے مسئلہ یعنی معاشی مسئلہ سے ہے کہ کوئی ملک کن اشیاء کی پیداوارا ندرونِ ملک کرے،اور کن اشیاءکوکتنی مقدار میں بیرونی مما لک ہے درآ مدکرے۔

معاشی زندگی کی بنیادی حقیقت قِلّت (Scarcity) ہے۔قلت کی وجہ سے ہی معاشی مسائل وجود میں آتے ہیں۔ وہ تمام اشیاء جو قلیل مقدار میں ودیعت کی گئی ہیں معاشی اشیاء کہلاتی ہیں۔ اس طرح زمین ، محنت ، سرمایہ ، مختلف قسم کی اشیائے صرف ، مشینیں ، مختلف قسم کی لیاقتیں معاشی اشیاء کی مثالیں ہیں کیونکہ یہ سب ہی قلیل مقدار میں فراہم ہیں۔ معاشی اشیاء کی ایک خاصیت یہ ہے کہ صرف ان ہی کے لئے بازار میں قیمت اداکی جاتی ہے۔ اگر کسی صورت سے معاشی اشیاء ہمی سورج کی روشنی اور ہواکی طرح وافر مقدار میں مہیا ہوجا کیں تو وہ بھی مفت اشیاء معاشی اشیاء ہو جا کیں تو وہ بھی مفت اشیاء

بن جائیں گی اور کوئی بھی شخص ان کے لئے کسی قیمت کی ادائیگی کے لئے تیانہیں ہوگا۔

ہوا اور سورج کی روشنی صرف اس لئے مفت اشیاء ہیں یہ وافر مقدار میں مہیا ہیں۔ ( حالانکہ بہت سے منعتی مراکز میں آج کل صاف ہوا بھی قلیل مقدار میں ہی مہیا ہے ) ذراسے غورے یہ بات واضح ہوسکتی ہے کہ قلت کسی معاشی شے کی ذاتی خاصیت نہیں ہے بلکہ بیرایک خاص صورت حال کی خاصیت ہے۔ بیٹین ممکن ہے کہ کوئی خاص شے ایک صورت حال میں قلیل نہ ہواور اس لئے معاش شےنہ ہولیکن ایک دوسری صورت حال میں اس شے میں قلت کی خاصیت پیدا ہوجائے اور معاشی شے کی طرح اس کی خرید وفروخت ہونے لگے۔مثلاً یانی کوعام طور پر ایک مفت شے خیال کیا جاتا ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں لیتا کیونکہ یہ وافر مقدار میں موجود ہے لیکن ہندوستان میں گرمی کے موسم میں مصندایانی ایک معاشی شے بن جاتا ہے اور اس کی قیمت وصول کی جاسكتى ہے۔ بہشت كے سلسلے ميں كہاجا تا ہے كہانسان جو كچھ بھى خواہش كرے گاوہ چشم زون ميں اسے حاصل ہوجائے گا۔اس کے پیش نظریہ کہا جاسکتا ہے بہشت میں سی معاشی مسئلہ کا وجود نہ ہوگا۔ ہندو دیو مالا میں ایک ایسے درخت کا تذکرہ ملتا ہے کہ جس کے بنچے بیٹے کر جوخواہش ظاہر کی جائے پوری ہوجائے گی۔اگرحسن اتفاق سے ایسے درخت جا بجا پیدا ہوجا کیں تو دنیا میں کوئی معاشی مسئلہ باتی ندر ہے گااور غالباً جس روز بدوتو عظہور پذیر ہواس کے دوسرے ہی دن سے یو نیورسٹیوں میں معاشیات کی تدریس ختم ہوجائے گی۔ (اس سے ماہرین معاشیات کے بےروز گارہوجانے کا اندیشہ بیدا ہوسکتا ہے لیکن وہ بھی ان درختوں سے ہی اپنی تمام خواہشات کی تسکین کر سکتے ہیں اس کئے اس چھوٹے سے گروہ کے لئے بھی فی الحقیقت معاشی مسئلہ کا خاتمہ ہوجائے گا)۔

ال لئے ہم بجاطور پر ہے کہہ سکتے ہیں کہ معاشی مسائل کے وجود کا سبب قلت ہے۔ اگر قلت نے معاشی مسائل کا وجود نہ رہے گا۔ رکارڈ و کے الفاظ میں '' فطرت کی بخالت' قلت ختم ہوجائے تو معاشی مسائل کا وجود نہ رہے گا۔ رکارڈ و کے الفاظ میں '' فطرت کی بخالت' (niggardliness of nature) معاشی مسائل کے وجود کی ذمہ دار ہے اگر فطرت بخیل ہونے کے بجائے فیاض ہوتی اور تمام وسائل لامحد و داور بے انتہاء ہوتے تو معاشی مسئلہ بید ای نہ ہوتا۔

معليثت كالمفهوم

ہم یہ معلوم کر چکے ہیں کہ انسانوں کے معاشی اعمال ، ایک ساجی تنظیم کے دائرے کے اندررہ کر ہی فتظم کیے جاسکتے ہیں ، انسانوں کی معاشی تنظیم کومعیشت کہتے ہیں ۔

ہرعلم میں بعض ایسے بنیادی تصورات ہوتے ہیں جن کاوجود، بدیبی شلیم کیاجا تا ہے اور شک وشبہ سے بالاتر ہوتا ہے۔ اس قتم کے تصورات کومبادی (Primitive) کہتے ہیں۔ طبعیات میں مادہ، سیاسیات میں ریاست، اور ساجیات میں ساج ایسے ہی مبادی ہیں۔ اس طرح معاشیات میں معیشت بھی مبادی ہے۔ علم معاشیات کے بعض دوسرے پہلوؤں پر بحث کرنے سے پہلے ہمارے لئے یہ مفید ہوگا اگر ہم معیشت کامفہوم سمجھ لیں۔

ایک اصطلاح کے طور پرمعیشت سے ہمارامفہوم ایک ایسے مربوط نظام سے ہے جس کے ذریعہ ساج مختلف متاجی ایک ایسے مربوط نظام سے ہے جس کے ذریعہ ساج مختلف معاشی اعمال انجام دیتا ہے۔ یعنی مختلف شم کی اشیاء اور خدمات کی پیداوار کرتا ہے اور پھر آتھیں اپنے ممبرول کے درمیان صرف کے لئے تقسیم کرتا ہے، اس طرح معاشیات اس بات کا مطالعہ ہے کہ معیشت کیسے کام کرتی ہے۔

باور چی خانہ سے منسلک ہوں۔مردم شاری تمیشن ہر دس سال پر ملک کی مردم شاری کرتا ہے اور بہت ی مفید معاشی وساجی معلومات بھی جمع کرتا ہے۔ مردم شاری کمیشن نے گھرانہ کی مندرجہ بالا تعریف پٹمل کرتے ہوئے بیمعیار مقرر کیا ہے وہ تمام لوگ جن کا کھانا ایک چو لیے پر پکتا ہے وہ مردم شاری کے مقاصد کے خاطرایک گھرانہ تصور کیے جائیں گے۔اس طرح دوخاندان جوایک حیجت کے نیچے رہتے ہوں،لیکن اگر ان کے چولہے الگ الگ ہیں تو وہ دو گھرانے متصور ہو نگے۔ یا ایک خاندان کے افراد بھی ،خواہ وہ خونی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں ،اور ایک ہی مکان میں مقیم کیوں نہ ہوں، اگر دویا دو سے زیادہ چو لہے رکھتے ہوں تو وہ الگ الگ گھرانے سمجھے جائیں گے۔گھرانہ بنیادی طور پرصرف کرنے والی ا کائی ہے۔ دوسری طرف فرم بھی ایک گھرانہ ہی ہے کیکن فرق میہ ہے کہ وہ پیداواری اکائی ہے۔ ایک فرم ان افرادیا افرادے گروہوں کا مجموعہ ہے جوان اشیاء یا خدمات کی پیداوار کر عے ہیں جن کی افراد یا گھرانوں کوصرف کے لئے ضرورت ہوتی ہے،فرم اپنے معاشی وظا ئف،ساجی خدمت کے بجائے کاروباری اصول پر انجام دیتی ہے۔ فرم کا بنیا دی کام پیہے کہ وہ پیداوار کا انظام کرتی ہے۔ مزدووں کوروز گار دیتی ہے، کیا مال اورمشین فراہم کرتی ہے اور ان سب کی مدد سے کسی خاص شے کی پیداوار کرتی ہے۔ وہ خرچ جوان تمام چیزوں پر ہوتا ہے مثلاً مز دوروں کی مز دوری، خام مال کی قیمت ،مشینوں اور بلڈنگ کا كرابيوغيره، پيداواري لا گت كہلاتا ہے۔اس طرح پيداواري لا گت سے ہمارامفہوم اس لا گت سے ہے جومتعلقہ چیز کے تیار کرنے برآئی۔فرماس چیز کوالیی قیت پرفروخت کرنا پسند کرے گی جوعام طور پر بیداواری لاگت سے کافی زیادہ ہو،کل قیمت اورکل لاگت کے درمیان جوفرق ہوتا ہے وہ منافع کہلاتا ہے۔ یہ ہی فرم کی آمدنی ہے۔ جواس کو عاملین پیداوار کی تنظیم کے ساجی طور پر مفید کام انجام دینے کے صلہ میں ملتا ہے۔معاشیات میں ہم عام طور پربیمفروضہ قائم کرکے چلتے ہیں کہ ہر فرم بیش ترین منافع حاصل کرنا جا ہتی ہے۔ معیشت کی تیسری بڑی اکائی صنعت ہے۔ ایک صنعت کئی فرموں کا مجموعہ ہے جو کسی کیساں یا تقریباً کیساں سے کی پیداوار کرتی ہیں۔ اس طرح سوتی کیڑے کی صنعت ان تمام فرموں کا مجموعہ ہے جو سوتی کیڑے کی بیداوار کرتی ہیں۔ اور حسن افزامصنوعات کی صنعت ان تمام فرموں کا مجموعہ ہے جو مختلف سنم کی حسن افزااشیاء (لپ اسٹک، غازہ، پوڈر، کریم وغیرہ) تیار کرتی ہیں، صنعت کے تصور سے جڑا ہوا بازار کا تصور ہے۔ معاشیات میں بازار کا مفہوم غام مفہوم سے جدا ہے۔

عام بول جال کی زبان میں بازار کامفہوم کسی ایک خاص جگہ سے ہوتا ہے جہال چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے جیسے کناٹ پیلس، جاندنی چوک،سبزی منڈی وغیرہ دہلی کے مخلف بإزاروں کے نام ہیں۔معاشیات میں بازار کا استعال ایک اصطلاح کے طور پر کیا جاتا ہے\_(2) اوراس کے مخصوص معنی ہیں۔ بازارہے ہمارامفہوم ایک ایسے علاقہ سے ہے جہال كسى شے كے خريد نے والے اور بيچنے والے تھلے ہوئے ہوں اور با جمی مسابقت اور بھاؤتاؤ كے ذربعہاس شے کی قیمت کاتعین کرتے ہوں۔اس طرح معاشیات کے نقطۂ نظرسے بازار کی سب ہے اہم خصوصیت میہوتی ہے کہ یہاں قیمت کاتعین ہوتا ہے۔ عام طور پرایک بازار میں ایک ہی قیمت رائج ہوتی ہے، کسی چیز کا باز ارمقامی ،علاقائی ،قومی یا بین الاقوامی ہوسکتا ہے۔ ہمارے ملک میں مختلف شم کے پچلوں ، تر کاریوں ، دودھاور دہی کا بازار مقامی بازار ہوتا ہے کیونکہ بیراشیاء جلد برباد ہونے والی ہیں اور انھیں تیز رفتاری سے ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل نہیں کیا جاسکتا ہے، لیکن ریاست ہائے متحدہ امریکا میں انھیں اشیاء کا بازار قومی بازار ہوتا ہے کیونکہ وہاں ان کومنجمد کیا جاسكتاہے، تيزى سے أيك علاقے سے دوسرے علاقے ميں منتقل كيا جاسكتا ہے اور پھر كمل طورير ایئر کنڈیشنڈ دوکانوں میں فروخت کیا جاتا ہے، اس مثال سے ایک دلچیپ حقیقت ہمارے سامنے میں آتی ہے کہ کنیکی ترقی کے ذریعہ بازار کے حدود میں اضافہ کیا جاسکتا ہے، ایسی اشیاء جو

ایک علاقے میں فروخت کی جاسکتی ہے کیکن دوسرے علاقے میں ان کی کوئی مانگ نہ ہو۔علاقائی بازار رکھتی ہیں مثلاً تشمیر میں لوگ اپنا بدن گرم رکھنے کے ایک خاص قتم کی آنگیشھ کا استعمال کرتے ہیں، اس آنگیٹھی کو کا گلڑی کہتے ہیں، کا نگڑی کا بازار خالص علاقائی ہے کیونکہ اس کی ما تک صرف وادی کشمیری حدود میں ہے، ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں اتن سر دی نہیں بردتی کہ کانگڑی کی ضرورت پڑے۔جن اشیاء کی خرید وفروخت کسی ملک کی قومی حدود میں ہی کی جاسکتی ہے ان کا بازار قومی بازار کہلاتا ہے، اس کی ایک عدہ مثال حکومت ہند کی جاری کئے ہوئے سرکاری تمسکات ہیں جن کی خرید وفروخت سارے ہندوستان میں ہوتی ہے کیکن بیرون ہند، پیہ سرکاری شمسکات قابل قبول نہیں ہیں۔اس طرح مختلف ملکوں کی قومی کرنسی کا یازار بھی قومی ہوتا ہے۔ (کرنسی بھی ایک شے ہے) روپیہ سارے ہندوستان میں چلتا ہے۔ پونڈ صرف انگلینڈ میں قابل قبول ہے۔ ڈالرسارے امریکامیں چلتاہ ہے وغیرہ وغیرہ۔بعض اشیاء کا بازار بین الاقوامی ہوتا ہے۔ گیہوں، چاول،سونا،ادویات،فولاد، ہوائی جہاز، ٹینک اورٹر یکٹروغیرہ ایسی اشیاء ہیں جن کاباز اربین الاقوا می ہوتا ہے کیونکہ قومی حدود کے باہر بھی ان کی خرید وفروخت ہوسکتی ہے۔ معیشت کی اگلی بڑی اکائی زمرہ ہے۔زمرہ الی صنعتوں کا مجموعہ ہے جوالیں اشیاء کی پیداوارکرتی ہوں جن میں کوئی مشترک خضوصیت یائی جاتی ہو، زمرہ کی تعریف اس پر مخصر ہے کہ کس مقصد کے تحت کسی اکائی کومختلف زمروں میں تقسیم کیا جارہا ہے۔مثلاً صارفین کے استعال میں آنے والی اشیاء کی پیداوار کرنے والا زمرہ ،اشیائے صرف کا زمرہ کہا جاسکتا ہے۔اس بنیاد پر كه صنعتول كى ملكيت كاكيا نظام رائج ہے صنعتوں كونجى زمرہ اورعوامى زمرہ ميں تقسيم كيا جاسكتا ہے۔ وہ تمام صنعتیں جو برآ مدے لئے بیداوار کرتی ہیں برآ مدی زمرہ میں شامل کی جاسکتی ہیں، جن صنعتوں میں درآ مدشدہ کیا مال یامشینیں استعال ہوتی ہیں درآ مدی زمرہ کا حصہ بنائی جاسکتی ہیں، وہ تمام فرمیں، جو درآ مداور برآ مد کا کاروبار کرتی ہیں غیرمککی تجارت کا زمرہ کہی جاسکتی ہیں۔ اس طرح ایک معیشت کومختلف بنیادوں پرمختلف زمروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

فی الحقیقت ہم جس اصول کا استعال کرتے آئے ہیں اسے ماہرین معاشیات اصول تجمیع (Aggregation Procedure) سے تعبیر کرتے ہیں، صنعت فرموں کا مجموعہ ہے۔ اور زمرہ صنعتوں کا مجموعہ ، اسی طرح معیشت مختلف زمروں کا مجموعہ ہے۔ معیشت کی مختلف اور زمرہ صنعتوں کا مجموعہ ، اسی طرح معیشت مختلف زمروں کا مجموعہ ہے۔ معیشت کی مختلف اکا ئیوں کے درمیان تعلق کوشکل نمبر - 1 میں واضح کیا گیا ہے۔

#### شكل نمبر-1:معيشت كي مختلف رخ

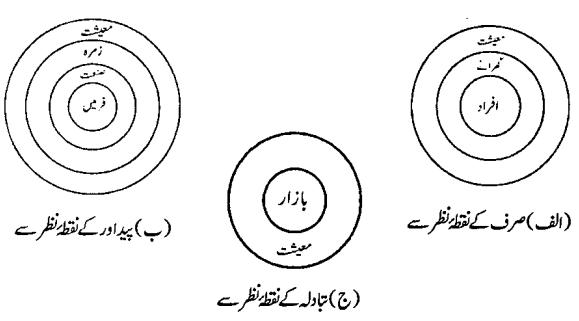

شکل (الف) صرف کے نقطہ نظر سے معیشت کی بناوٹ کو واضح کرتی ہے کہ معیشت مختلف گھر انوں سے مل کر بنتے ہیں، شکل کا جز (ب) پیداوار کے نقطہ نظر سے معیشت کا جائزہ ہے۔ معیشت مختلف زمروں سے مل کر بنتی ہے، زمرے صنعتوں کا مجموعہ ہیں، اور صنعتیں فرموں کا مجموعہ ہیں۔ شکل کا جز (ج) تبادلہ کے رخ سے معیشت کا جائزہ ہے کہ معیشت مختلف شم کے بازاروں کا مجموعہ ہے، مثلاً اشیائے صرف کا بازار، محنت کا بازار، مرمایہ کا بازار وغیرہ۔

علم معاشيات كى مختلف شاخيس

علم معاشیات کودو بردی شاخوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

1-نظری معاشیات (Theoretical Economics)

2-اطلاقی معاشیات (Applied Economics)

اطلاقی معاشیات کی ماہیت،اس کی حدوداوردائر ہمطالعہ نیزنظری معاشیات سےاس کے تعلق کو بیجھنے کے لئے نہ صرف بیضروری ہے کہ ہم نظری معاشیات کی ماہیت،اوراس کی حدود نیز استعال سے واقفیت حاصل کریں بلکہ بیجھی ضروری ہے کہ ہم کونظر بیسازی کے عمل، کے مختلف بہلوؤں اوراس کی افا دیت کا بھی احساس ہو۔

ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ معاشیات ایک طرح سے اس بات کا مطالعہ ہے کہ معیشت کس طرح سے کام کرتی ہے۔ معیشت کو اس طرح سے کام کرتی ہے۔ معیشت کا مطالعہ مختلف سطحوں پر کیا جاسکتا ہے ،نظری معاشیات کو ،اس سطح کے مطابق ،جس پر وہ معاشی اعمال کی تفتیش کرتی ہے ،مندرجہ ذیل دو بردی شاخوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

۱- معاشیاتِ جزئیاتی (Micro Economics) ۲- معاشیاتِ گلّی (Macro Economics)

نظری معاشیات کی وہ شاخ جومعیشت کا مطالعہ جزئیاتی سطح پر کرتی ہے معاشیات جزئیاتی کہلاتی ہے۔ اس کا نگریزی مرادف (Micro) یونانی زبان سے مستعارہے جس کے معنی ہیں چھوٹا یا مخضر، اس لئے معاشیات جزئیاتی ، معیشت کے چھوٹے چھوٹے حصوں کی کارکردگی کا جائزہ لیتی ہے، معاشیات کلی کا انگریزی مرادف یونانی زبان کے لفظ (Macro) سے مشتق ہے جائزہ لیتی ہیں بڑا یا ضخیم ۔ لہذا کلی معاشیات میں ہمارا موضوع معیشت کے اجتماعی تغیرے جس کے معنی ہیں بڑا یا ضخیم ۔ لہذا کلی معاشیات میں ہمارا موضوع معیشت کے اجتماعی تغیرے وغیرہ ، اس کا تعلق اس قسم کے مسائل سے ہے جیسے : سی معیشت میں آمدنی کی سطح کا تعین کیسے ہوتا وغیرہ ، اس کا تعلق اس قسم کے مسائل سے ہے جیسے : کسی معیشت میں آمدنی کی سطح کا تعین کیسے ہوتا

ہے؟ اس میں اتار چڑھاؤ کیوں ہوتے ہیں؟ ایسا کیوں کر ہوتا ہے کہ تمام اشیاء کی قیمتیں بعض اوقات میں بڑھتی رہتی ہیں اور بعض دوسرے اوقات میں گھٹتی رہتی ہیں؟ صنعتوں اور معیشت میں زائدصلاحیت(Excess Capacity) کیوں اور کیسے پیدا ہوجاتی ہے؟ ان تمام مسکوں کے تجزیبہ کی بنیادی اکائی بوری معیشت ہے۔اس کوچھوٹے جھوٹے مکڑوں اور حصوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا۔ دوسری جانب ہمارے سامنے ایک دوسری نوعیت کے معاشی مسائل بھی آتے ہیں جييے: کسی فردکوا پنی آمدنی کیسے صرف کرنا چاہیے؟ وہ اپنے قلیل وسائل کومختلف النوع اور متبادل ضروریات کی تسکین کے لئے کس بہترین طریقے سے تقشیم کرے؟ کسی جنس کی انفرادی ما نگ کو بازار ما تک میں کس طرح تبدیل کیا جاتا ہے؟ کسی جنس کی قیمت کاتعین بازار کی مختلف حالتوں میں کیے ہوتا ہے؟ کوئی فرم یہ فیلے کیے کرتی ہے کہ س شے کی پیداوار کرے، کتنی مقدار میں کرے، اور پیداوار کی کس تکنیک کواستعال کرے؟ کسی صنعت میں مسابقت کا ہونا بہتر ہے یا اجارہ داری کا؟ ان تمام مختلف النوع مسائل میں صرف ایک عضر مشترک ہے اور وہ بیہ ہے کہ ان سب کاتعلق کسی ایک فرد، کسی ایک فرم، پاکسی ایک باز ار کے معاشی اعمال اور معاشی فیصلوں سے ہے۔اس کئے ان کامطالعہ جزئیاتی معاشیات میں کیاجا تا ہے۔

نظری معاشیات کی جزئیاتی اورکلی معاشیات میں تقسیم کوسخت اور مصنوی تقسیم گرداننا درست نہیں ہے۔ ان میں بہت کچھ مشترک ہے۔ اور دونوں شاخیں کی طرح سے ایک دوسر بے پر مخصر ہیں۔ درحقیقت معاشیات کی جزئیاتی اور کلی معاشیات میں تقسیم اس بات کا اعتراف ہے کہ انسانوں کا اجتماعی برتاؤ بمیشہ ان کے انفرادی برتاؤ جسیانہیں ہوتا۔ اس لئے بہتر ہے کہ تجزیاتی مقاصد کی خاطر انھیں ایک دوسر سے الگ رکھا جائے ، لیکن اس کا میہ طلب بھی نہیں کہ اجتماعی برتاؤ سے بمیشہ مختلف ہوگا۔ بلکہ اکثر سے ہوتا ہے کہ انفرادی برتاؤ کے بارے میں جو با تیں کہی جاتی ہیں وہ اجتماعی برتاؤ کے بارے میں جو با تیں کہی جاتی ہیں وہ اجتماعی برتاؤ کے بارے میں بھی سے ہوتی ہیں۔ لیکن اس امر کا اظہار میں جھی ضروری ہے کہ چند جدید ماہرین معاشیات جن میں گیری بیکر سب سے نمایاں ہیں بکلی اور

جزئیات معاشیات کی اس تفریق کوغیر ضروری خیال کرتے ہیں، ان کے خیال میں کلی اور جزئیاتی مسائل کا تجزید کرنے کے لئے الگ الگ نظریہ سازی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نظری معاشیات جو کلی اور جزئیاتی دونوں پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہو، ہرتسم کے معاشی مسائل کے تجزید سے عہدہ برآ ہوئتی ہے۔ (۸) تا ہم بعض وجو ہات کی بنا پرہم اس تفریق کو برقر اررکھیں گے۔ دوم: کلی اور جزئیاتی معاشیات کی تفریق معاشی تجزید میں ایک محترم روایت کی صورت اختیار کرچکی ہے اور جب تک اس روایت سے بغاوت کے لئے مناسب وجو ہات اور کافی فائدہ کی امید نہ ہو، ایسا کرنا ہوں ہو ہوگا۔ سوم: یو نیورسٹیوں میں معاشیات کے نصاب عام طور پر کلی اور جزئیاتی معاشیات کے درمیان منقسم رہتے ہیں اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کلی اور جزئیاتی مسائل کے درمیان امتیاز کوقائم رکھا جائے۔

نامناسب نہ ہوگا اگراس جگہ کلی اور جزشیاتی معاشیات کی اضافی اہمیت کے بارے میں چندغلط فہمیوں کا از الہ کر دیا جائے جو کہ معاشیات کے طالب علموں میں اکثر صرف اس لئے پیدا ہوجاتی ہیں کہ درسی کتابوں میں مصنفین یا تدریس کے دوران مدرسین ان باتوں کو بدیہی یا بعض عالتوں میں غیراہم سمجھ کرنظر انداز کر دیتے ہیں، یہ کہنا سیح نہیں ہے کہ کلی معاشیات جزئیاتی معاشیات سے زیادہ مفید، زیادہ موزوں، یازیادہ حقیقت پسندانہ ہے۔ حق توبیہ ہے کہ دونوں مکسال طور برمفیدیاغیرمفید ہیں۔موقع محل کے اعتبارے دونوں مکسال طور برموزوں یا ناموزوں ہوسکتی ہیں۔ اس طرح دونوں کیسال طور برحقیقت پہندانہ یا غیرحقیقت پہند ہوسکتی ہیں۔ اس قتم کے اعتراضات اگرمعاشیات کی کسی ایک شاخ کے خلاف عائد کیے جائیں تو وہ دوسری شاخوں پر بھی اس طرح وارد ہوتے ہیں کیونکہ ان کی نظری نوعیت میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے اور فی الواقع دونوں شاخیں تقریباً کیساں طریقة تحقیق اپناتی ہیں جس کی مختصروضاحت ذیل میں کی جائے گی۔ سیج تو یہ ہے کہ کلی اور جزئیاتی معاشیات معاشی عمل کے مطالعہ اور تجزید کے لئے دو مختلف اندازِ نظر ہیں۔ کسی وقت ایک بامعنی نتیجہ تک وہنینے کے لئے جزئیاتی طریقہ اپنانے کی

ضرورت ہوتی ہے، بعض دوسرے مسائل حل کرنے کے لئے بیطریقہ ناکافی ثابت ہوتا ہے۔
اُس وقت کلی طریقۂ تجزید کام آتا ہے، اِس سے بیڈ تیجہ ہیں سے نہیں نکاتا ایک طریقۂ تحقیق نے
دوسرے کو باطل کر دیا ہے اور وہ غیر ضروری، غیر متعلق، یا غیر مفید ہوگیا ہے، اس قسم کی غلط فہمیاں
وہ تحفظات ذہنی بیدا کردیتی ہیں جو اس سائنسی انداز فکر کے منافی ہے جو بالآخرا کی علم کے حیثیت
سے معاشیات کا مظم نظر ہے۔

### نظرى معاشيات كى ماهيت

کل جداگانہ حیثیت، اورنظری معاشیات سے اس کے رشتہ کو واضح کرنے کے لئے ضروری ہے کہ کی جداگانہ حیثیت، اورنظری معاشیات سے اس کے رشتہ کو واضح کردیں۔ نظریہ کیا ہے؟ نظریاتی طریقہ کیا ہے؟ ہم آگے بردھنے سے قبل نظریہ کی ماہیت کو واضح کردیں۔ نظریہ کیا ہے؟ نظریاتی طریقہ کیا ہے؟ اس کے کیا مضمرات اور حدود ہیں؟ کسی نظریہ کوکس وقت ردکیا جاسکتا ہے؟ ان تمام سوالات کا جواب پانا ضروری ہے تا کہ ہم نظریہ کی اہمیت کو جان سکیس اور اس کا صحیح استعمال سکھ سکیس۔ اس ضمن میں اس سے بہتر کچھ نہ ہوگا اگر ہم لفظ نظریہ کے معنی کسی اچھی لغت میں تلاش کریں، فضمن میں اس سے بہتر کچھ نہ ہوگا اگر ہم لفظ نظریہ کے معنی کسی اچھی لغت میں تلاش کریں، (Webster's Seventh New Collegiate Dictionary)۔

#### كمندرجه ذيل معنى بتائے كئے ہيں:

"نظریہ: (1) ایک دوسرے سے رشتہ کے طور پر حقائق کے کسی مجموعہ کا تجزیہ (2) کسی سائنس یا کسی فن سے متعلق حقائق کے عام یا مجرد اصول (3) کسی مل کی وضاحت کرنے والے مکنہ، یا سائنسی طور پر قابل قبول عام اصول یا اصولوں کا مجموعہ (4) ایک مفروضہ جسے کسی دلیل یا تفتیش کے لئے فرض کرلیا گیا ہو۔ (5) مجرد خیال'۔ (9)

نظریہ کے لغوی معنی سے بھی اس کے بارے میں مندرجہ ذیل معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔(الف) نظریہ ایک عام بیان ہے۔(ب) یہ حقیقی دنیا کی تجرید ہے(ج) بہ حقیقی دنیا کے کسی مظہر کا تجزیہ کرتا ہے(د) یہ سائنسی طریقہ استعال کرتا ہے(ھ)اس کے ذریعہ حقیقی دنیا کو سمجھنے میں مددماتی ہے۔

امور بالاکوپیش نظرر کھتے ہوئے ہم نظریہ کی مندرجہ ذیل تعریف بیان کرسکتے ہیں:
"نظریہ ایک ایساعام بیان ہے جو حقیقی دنیا کی تجرید ہے، اور حقیقی دنیا کے
"کسی مظہر سے تعلق رکھنے والے مختلف حقائق کی ، ایک دوسرے سے رشتہ
کے طور پر تشریح یا تجزیہ کرتا ہے۔ "(۱۰)

چونکہ نظریہ بالذات مجرد ہےاں لئے کسی نظریہ پریپاعتراض سیجے نہیں ہے کہوہ مجردیا غیرحقیقت پبندانہ ہے۔اصلی دنیا مختلف قتم نے حقائق اور واقعات سے بھری پڑی ہے۔اگر ہم تمام ضروری اورغیر ضروری ، اُنهم اور غیرانهم مثعلق اور غیرمتعلق حقائق کوایک جگه جمع کردیں تو ہمیں کسی بھی چیز کے بارے میں چنداں علم حاصل نہ ہوگا۔ بلکہ ہم حقائق کے اس گھنے اور پرخطر جنگل میں اپنی راہ گنوا بیٹھیں گے اور ہمیشہ اسی جنگل میں بھٹکتے رہیں گے اس لئے ضروری ہے کہ ہم اہم، ضروری، اور مفید معلومات کوغیراہم، غیر ضروری اور غیر مفید معلومات سے علیحدہ کریں، کسی خاص نظریاتی تفتیش نے لئے منعلق اور مفید معلومات یا حقائق کا مجموعہ کون ساہے یہ بہت کچھاس تفتیش کی نوعیت اور نظر بیساز (Theoretician) کے وجدان پر منحصر ہے۔متعلق حقائق کے انتخاب کے لئے کوئی اصول متعین نہیں کیے جاسکتے۔اس کے لئے نظر بیساز اپنی قوت فیصلہ اور وجدان کا استعال کرتا ہے۔اس سے بیر بات واضح ہوجاتی ہے کہ نظریاتی تفتیش کے ابتدائی مراحل میں ہی کچھ داخلی اور غیر معروضی عناصر اس میں شامل ہوجاتے ہیں ،خصوصاً ساجی علوم کے نظریات میں داخلیت کا کافی امکان ہے کیونکہ ایک نظریہ ساز کا وجدان اور فیصلہ دوسرے سے

قطعی مختلف ہوسکتا ہے، اس صورت میں کسی نظر سے کو محض ان معلومات کی بناء پر بھی چیلنج کیا جاسکتا ہے۔ جن کو متعلق اور مفید سمجھ کر نظر سے سازی کی گئی ہے۔ اسی صورت میں ہم صرف سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کسی ایک مخصوص نظر سے کے بارے میں سے اعتراض ہے کہ اس نظر سے میں تمام متعلقہ حقائق کو پیش نظر نہیں رکھا گیا تو وہ اس کے لئے مکمل طور پر آزاد ہے کہ حقائق کا کوئی دوسرا مجموعہ جو اس کے خیال میں زیادہ متعلق اور موزوں ہو، پیش نظر رکھ کرکوئی دوسرا نظر سے پیش کرے۔ نظریاتی تفتیش کا بنیادی نقطہ اصلی دنیا ہے جس میں ہم زندہ رہتے ہیں نظریاتی اور تجرباتی تفتیش میں پیش آنے والے مختلف مراحل کی نشان دہی شکل نمبر - 2 میں گئی ہے۔

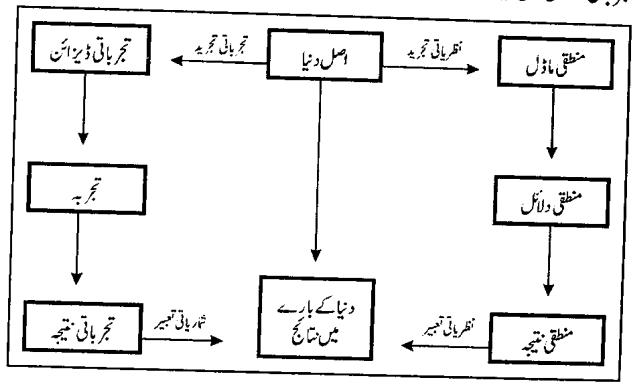

سب سے پہلے تو ہم اصل دنیا کا براہِ راست مشاہدہ کر کے بچھ نتائے اخذ کر سکتے ہیں۔
لیکن اس طرح حاصل کیا گیا علم سائنسی نہیں کہلایا جاسکتا کیونکہ اس میں کسی علمی طریقہ تفتیش کا
استعمال نہیں کیا گیا۔ اس میں ہمارے اپنے ذاتی تجربات ومشاہدات اور جذبات کو وخل ہوسکتا
ہے، ہمارے تعصّبات اور ذہنی تحفظات نتائج کوسٹے کر سکتے ہیں۔ بیلم معروضی نہیں ہوگا۔ سائنسی
طریقۂ تفتیش میں ہمارے جذبات، تعصّبات اور خواہشات کا کوئی وخل نہیں ہونا جا ہیے، براہِ

راست مشاہدے کے ذریعہ حاصل کئے گئے علم کی افادیت مشاہدہ کرنے والے کی ذاتی بصیرت اور وجدان کی مرہون منت ہے۔ اس کا تجربہ یا مشاہدہ بالکل ذاتی ہے، اس کے نتائج کی پر کھ کرنے کے لئے کوئی معروضی بنیا داور معیار مہیانہیں ہیں۔

اس کے برعکس نظریاتی طریقہ تفتیش ہمیں سائنسی اور یقینی علم عطا کرتا ہے کیونکہ یہ ایک سائنسی طریقہ سے حاصل کیا گیا ہے۔شکل نمبر - 2 میں دائنی طریقہ نظریاتی تفتیش میں پیش آنے والے مراحل دکھلائے گئے ہیں، اصلی دنیا کے مظاہر کا مشاہدہ کرنے کے بعد نظریہ ساز نظریاتی تجرید کا استعال کرتے ہوئے ایک منطقی ماڈل کی تفکیل کرتا ہے۔منطقی ماڈل، فی الحقیقت بیانات اور دعووں کے مجموعہ کے سوا بچھ بھی نہیں ہے۔معاشیات کے تمام نظریات فی الحقیقت منطقی ماڈل ہیں چا ہے ان کوقد یم رنگ میں صرف زبان کے وسیلہ سے ظاہر کیا جائے یا جدید فیشن کے مطابق ریاضیاتی علامتوں کے ذریعہ مدون کیا جائے۔ بیانات اور دعاوی کی بنیاد پر پچھ منطقی دلائل ویے جاتے ہیں، اور ان دلائل سے کوئی عام نتیجہ یا نتائج اخذ کئے جاتے ہیں، یہی نظریاتی طریقہ تفتیش جاور نظری معاشیات میں اس طریقہ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔

شکل نمبر-2 کے بائیں جانب تجرباتی تفتیش میں پیش آنے والے مراحل ظاہر کے گئے
ہیں سب سے پہلے تو محقق اصلی دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس میں سے زیر تحقیق مسکلہ سے متعلق حقائق جمع کرتا ہے، اس مرحلہ کو تجرباتی تجربد کہتے ہیں، بیاس لئے ضروری ہے کہ محقق اپنی تجربہ گاہ میں اصل دنیا کی صورت حال کو بجنسہ پیدائییں کرسکتا۔ تا ہم پھر بھی وہ تجربہ گاہ میں وہ ایک ایس صورت حال بیدا کرنا چا ہو مکنہ صدتک اصل دنیا کی صورت حال سے ملتی جاتی ہو، یہیں سے تجربد کا دخل شروع ہوجاتا ہے، اس کے بعد محقق ایک تجرباتی ڈیز ائن تیار کرتا ہے اور اس کے مطابق تجربہ کرتا ہے، اس کے بعد محقق ایک تجرباتی ڈیز ائن تیار کرتا ہے اور اس کے مطابق تجربہ کرتا ہے، تجربہ کے نتائ کی پھر اعداد وشار (یا مشاہدات) کی صورت میں رونما ہوتے ہیں۔ محقق ان کا تجزبہ کرتا ہے، اس تجربہ کے ذریعہ محقق جونتائ کا فذکرتا ہے وہ ہمیں اصل دنیا کو

سمجھنے میں مدد کرتے ہیں۔ بید نیاوی حقائق کی شاریاتی یااحتالی تعبیر ہے۔ بیطریقة تفتیش عام طور پر قدرتی علوم میں اپنایا جاتا ہے، چونکہ ساجی علوم اور معاشیات میں تجربہ گاہ کی صورت حال کا پیدا كرناتقريباً نامكن ہے۔اس كئے اس طريقة تفتيش كااستعال صرف محدود بيانه ير ہى ممكن ہے۔ ہم اس بات کا اوپر تذکرہ کر چکے ہیں کہ نظری معاشیات میں منطقی دلائل کا استعمال کیا جاتا ہے منطقی دلائل دوشم کے ہوتے ہیں: (1) استقرائی یا قیاسی (Inductive) (2) استخراجی یا استناطی (Deductive)استقر ائی دلائل میں ہم جزوے کل کی طرف مراجعت کرتے ہیں ،اس فتم کے دلائل عام طور پر تجرباتی علوم میں استعال کئے جاتے ہیں بعض علماء فلاسفہ مثلاً ڈیوڈ ہیوم کا ، خیال ہے کہ استقر اکی دلائل ممل طور پر جائز نہیں ہیں کیونکہ ان کی بنیا دفطرت کے قانون کیسانیت (Law of Uniformitiy of Nature) پر ہے جوخود ثابت شدہ نہیں ہے، دوسری طرف ا انتخراجی دلائل کومنطقی طور برخیج اور چائز متصور کیا جاتا ہے، اور شائدیمی وجہ ہے کہ منطق اور ر یاضیاتی علوم میں استخراجی دلائل کا زیادہ استعال کیا جاتا ہے، نظریاتی معیشت میں بھی اس طریقة تفتیش کا استعال کیا جاتا ہے اور غالبًا بیا شخر اجی دلائل ہی ہیں جن کے استعال کے باعث بعض ماہرین معاشیات بیددعویٰ کرتے ہیں کہ' ....علم معاشیات انتخر اجی حقائق کا ایک نظام ہے۔ بیعقلِ محض (Pure Reason) کی پیداوار ہے ..... مختلف قسم کے دعاوی سے خالص اتخراج کانظام ہے'۔ (<sup>11)</sup>

استخراجی دلائل میں بعض بیانات اور دعاوی کی بنیاد پر پچھ نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ اگر بیہ بیانات اور دعاوی سیح جی میں اور ان سے اخذ کیا گیا نتیجہ بھی سیح جونا چا ہیے بشر طیکہ دلیل دینے میں کسی منطقی غلطی کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو۔ استخراجی دلائل کی ایک عمدہ مثال قیاس منطقی کسی منطقی علمی کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو۔ استخراجی دلائل کی ایک عمدہ مثال قیاس منطقی (Syllogism) ہوتا ہے۔ مثلاً:

تمام انسان فانی ہیں کبریٰ زیدایک انسان ہے صغریٰ زیدفانی ہے نتیجہ

بیدولیل ایک عام بیان (کبری) سے شروع کی گئی ہے کہ تمام انسان فانی ہیں، پھرہم بیدوی پیش کرتے ہیں کہ زید انسان ہے۔ ان دونوں دعاوی کامنطقی نتیجہ بیہ کے کہ زید فانی ہے یہ نتیجہ صرف ای صورت میں غلط ہوسکتا ہے کہ صغری اور کبری میں سے کم سے کم ایک یا دونوں بیانات غلط ہول۔ بدیجی طور پر بین طاہر ہے کہ کبری درست ہے، اور صغری بھی درست ہے، اس کے نتیجہ بھی لازماً درست ہونا چا ہے۔ آئے اب ایک دوسری مثال لیں:

تمام انسان احمق ہیں کبریٰ زید ایک انسان ہے مغریٰ زید احمق ہے نتیجہ

ال مثال میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ نتیجہ درست ہے، کیونکہ ہم نے ایک ایسے بیان سے اپنی دلیل شروع کی ہے جو صریحاً صحیح نہیں ہے، اس لئے نتیجہ بھی صحیح نہیں ہوسکتا، ہوسکتا ہے کہ زید احمق ہو۔ ہوسکتا ہے کہ نہ جو۔ اگر زید واقعتا احمق ہے تو بھی بید لیل درست نہیں ہے کیونکہ زید کے احمق ہونے سے تمام انسانوں کا احمق ہونالازم نہیں آتا۔

نظری معاشیات میں جن انتخر اجی ولائل کا استعال کیا جاتا ہے وہ اتنے زیادہ آسان نظری معاشیات میں ہیں معاشیات میں کہیں زیادہ پیچیدہ ولائل سے کام نہیں ہوتے جتنی آسان او پر دی گئی مثالیں ہیں،معاشیات میں کہیں زیادہ پیچیدہ ولائل سے کام لیاجا تا ہے کیکن یہاں پرصرف اس طریقہ استدلال کوواضح کرنامقصود تھا۔

# معاشی نظام: اقسام، وظائف اور ماہیت

یہ تو معروف ہے کہ معیشت ایک ساجی تنظیم ہے جس کے ذریعہ کوئی ساج اپنے معاشی اعمال انجام دیتا ہے۔ یہ معاشی اعمال کی ملک کے ساجی اور آئین قوانین کے حدود کے اندررہ کر ہی انجام پذیر ہوتے ہیں۔ ساجی قوانین سے مرادان رسم ورواج ،اوران معمولات سے جن کو ساج کی پشت پناہی حاصل ہے۔ مثلاً یہ ایک ساجی قانون ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں اور وعدہ خلافی نہ کریں۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے یا وعدہ خلافی کرتا ہے تو ایک ساجی جرم کا ارتکاب کرتا ہے لیکن یہ جرم قابل تعذیر نہیں ہے لیتن اس کے خلاف کسی قسم کی قانونی کا رروائی نہیں کی جاسکتی۔ لیکن بعض تو انین ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ساجی کے ساتھ ساتھ آئین کی پشت پناہی بھی حاصل ہوتی ہے۔ ایسے تو انین کہلاتے ہیں مثلاً چوری کرنا صرف ایک ساجی جرم نہیں ایک ہوتی ہے۔ ایسے تو انین ، آئینی تو انین کہلاتے ہیں مثلاً چوری کرنا صرف ایک ساجی جرم نہیں ایک ہوتی ہو اورا لیٹے خص کو جس نے چوری کا ارتکاب کیا ہوقانو نا سزادی جاسکتی ہے۔

معاشی نظام سے ہماری مراد ساتی اور قانونی اداروں Social and Legal)
المحموعہ سے ہے جن کے اندررہ کرمعیشت کام کرتی ہے۔ معاشیات میں ہم صرف ان قانونی یا ساجی معاشی اعمال سے بحث کرتے ہیں جن کو قانون اور ساج تسلیم کرتا ہم صرف ان قانونی یا ساجی معاشی اعمال سے بحث کرتے ہیں جن کو قانون اور ساج تسلیم کرتا ہے۔ لیکن ہر ملک میں ساجی اور قانونی ادارے مختلف ہوتے ہیں۔ اس لئے ان اداروں کے درمیان فرق کی بنیاد پر مختلف قتم کے معاشی نظاموں میں بھی تفریق کی جاتی ہے۔ لیکن اس سے قبل کے ہم مختلف قتم کے معاشی نظاموں کا تذکرہ کریں، ان کی تعریف مقرر کریں، ان کی ماہیت کا تجزیہ کریں اور ان کی کارکردگی کا جائزہ لیں، مناسب میہوگا کہ ہم ایک عام معیار کا تعین کریں جن تجزیہ کریں اور ان کی کارکردگی کا جائزہ لیں، مناسب میہوگا کہ ہم ایک عام معیار کا تعین کریں جن

کی بنیاد پرمختلف معاشی نظاموں کامواز نمکن ہو۔

پروفیسرسیمونیلسن نے کسی معاشی نظام کی کارکردگی کا مطالعہ کرنے کے لئے مندرجہ ذیل تین عام معیارمقرر کیے ہیں۔

ا-کن چیزوں کی پیداوار کی جائے؟

ہرمعاشی نظام کواس بات کاکسی نہ کسی طرح فیصلہ کرنا ہوگا کہ پیداوار کن چیزوں کی کی جائے اور کتنی مقدار میں ہر چیز کی پیداوار کی جائے ،اس مسئلہ کا سبب بیہ ہے کہ پیداواری وسائل محدود ہیں اور ساج کوجن اشیاءاور خد مات کی ضرورت ہوتی ہے وہ بے شار ہیں ،اس لئے ساج کو سى نەسى طرح بەفىصلەكرنا بوگا كەدەكن اشياءكى بىيدادار پروسائل صرف كرےادركن چىزوں كى پیدا وار نہ کرے۔ چونکہ پیدا واری وسائل کومختلف تناسبوں میں لگایا جاسکتا ہے اس لئے انتخاب کے لامحدودامکا نات مہیا ہیں لیکن کل پیداوار جو واقعتا کی جائے گی اب بھی محدود ہی رہے گی۔ اس مسئلہ کو واضح کرنے کے لئے ہم فرض کئے لیتے ہیں کہ ہماری معیشت میں مکمل روزگار (Full Emplyment) کی کیفیت پائی جاتی ہے یعنی بےروزگاری عام نہیں ہے۔ اور سنعتم کے وسائل بھی بے کارنہیں ہیں۔صنعتوں میں زائد صلاحیت نہیں ہے اور تمام وسائل پوری طرح استعال کئے جارہے ہیں۔الی صورت میں ایک چیز کی پیداوار میں اضافہ صرف اس وقت ممکن ہے جبکہ کسی دوسری چیز کی پیداوار گھٹادی جائے۔فرض سیجئے کہ کسی معیشت میں اس قدر وسائل مہیا ہیں کہ وہ 50 ہزار کلوگرام کھن کی روز انہ پیداوار کی جاسکتی ہے لیکن اگریہ پیداوار کی جائے تو بندوق کی پیداوار کے لئے پچھ بھی وسائل باقی نہیں رہیں گے۔دوسری جانب اگر مکھن کی پیداوار نہ کی جائے اور صرف بندوقیں پیدا کی جائیں تو دس ہزار بندوقوں کی روزانہ پیداوار ممکن ہے،اس طرح معیشت کے سامنے بیمسکلہ ہے کہ جا ہے وہ 50 ہزار کلوگرام مکھن کی پیداوار کرے یا 10 ہزار بندوتوں کی پیداوار کرے۔ اس طرح 50 ہزار کلوگرام مکھن کی لاگت وہ 10 ہزار بندوقوں کی پیداوار کرے۔ اس طرح 50 ہزار کلوگرام مکھن کی لاگت کو بندوقیں ہیں جو پیدا کی جاسکتی تھیں لیکن پیدانہیں کی گئیں۔معاشیات میں اس قتم کی لاگت کو متباول لاگت (Opportunity Cost) کہتے ہیں۔

شكل نمبر 1: پيداوار كا خطِ امكان

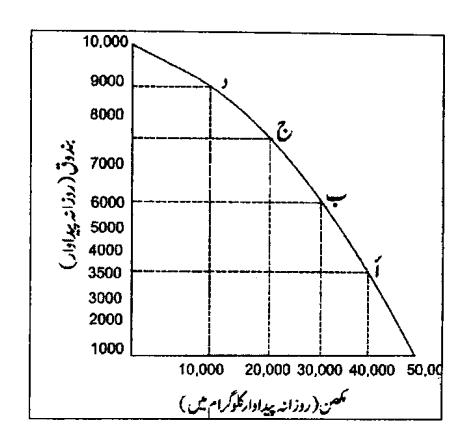

عام طور پرمعیشت کے سامنے انتخاب کے جومسکے ہوتے ہیں وہ اسنے آسان نہیں ہوتے۔ایسے مسکلہ کی نوعیت کی وضاحت شکل۔1 کی مدد سے کی جاسکتی ہے،اس شکل میں عمودی سطح پر مکھن کی روزانہ بیداوار تعداد میں دکھائی سطح پر مکھن کی روزانہ بیداوار تعداد میں دکھائی گئی ہے۔ چونکہ معیشت کے لئے یہ بات تقریباً ناممکن ہے کہ صرف محصن یا صرف بندوقیں بیدا کی جائے اس لئے معیشت کی پیداوار الف،ب،ج،اور جا نمیں اور دوسری چیز کی پیداوار بالکل نہ کی جائے اس لئے معیشت کی پیداوار الف،ب،ج،اور د، میں سے سی ایک نقطہ پر ہوگی جو یہ بالتر تیب بینظا ہر کرتے ہیں کہ محن اور بندوقوں کی کتنی مقدار

کی پیداوار کی جار ہی ہے۔مثال کےطور پرنقطہ' ب' پرتیس ہزارکلوگرام کھن کی پیداوارروزانہ کی جاتی ہےاور چھ ہزار بندوقیں ہیدا کی جاتی ہیں،اباگر کھن کی پیداوار میں اضافہ مقصود ہےاور اس کی پیدادار 30 ہزار کلوگرام سے بر خوا کر 40 ہزار کلوگرام کردی جائے تواس کے لئے وسائل کی ضرورت ہوگی۔ چنانچہ بندوقوں کی صنعت سے سرمایہ اور محنت کو نکالنا ہوگا تا کہ مزید مقدار میں مکھن فراہم کیا جاسکے۔اس کے نتیجہ میں بندوقوں کی پیداوار گھٹ جائے گی۔شکل-1 میں دیئے سئے اعداد وشار کے مطابق مکھن کی پیداوار میں 15 ہزار کلوگرام کے اضافہ کے لئے 2500 بند وقول کی قربانی دینا ہوگی ،اگر ہم الف، ب، ج ،اور د ،نقطوں کوآپس میں ملا دیں تو اس طرح جو خط وجود میں آئے گا وہ پیداوار کا خطِ امکان (Production Possiblity Curve) کہلاتا ہے، بیدادار کاخطِ امکان اس بات کی وضاحت کرتائے کہدو چیزوں کے درمیان معیشت کی پیدادار صلاحیت کتنی ہےاورایک چیز میں ایک اکائی تھےاضا فہ کے لئے دوسری چیز کی کتنی اکائیوں سے درگذر کرنا ہوگا۔خطِ امکان کی اونچائی معیشت کی ترقی کی سطح اور تکنیکی ترقی پر منحصر ہے،اس طرح ايك غيرتر في يافته معيشت ميل بيداوار كاخطِ امكان ،ايك ترقى يافته معيشت برنسبت كم اونيجا موكا ـ

### ۲- پیداوار کس طرح کی جائے؟

کسی معیشت کو ایک باریہ فیصلہ کرنے کے بعد کہ فلاں فلاں چیزوں کی پیداوار کی جائے، دوسرا مسکلہ بیدورپیش ہوگا کہ ان کی پیداوارکس طریقے سے کی جائے، بیمسکلہ پیداوار کی جائے، دوسرا مسکلہ پر فیصلہ سازی کا کوئی شکنیک کے انتخاب کا مسکلہ ہے اور ہر معاشی نظام کوکسی نہ کسی طرح اس مسکلہ پر فیصلہ سازی کا کوئی طریقہ وضع کرنا ہوگا۔ اصولا ایک ہی چیز کومختلف طریقوں سے پیدا کیا جاسکتا ہے۔ جیسے سرکوں کے کنارے بیل کے تھے لکڑی سے بھی بنائے جاسکتے ہیں، سینٹ سے بھی، اگر معیشت میں لوہا کمیاب ہے تو یہ زیادہ مفید ہوگا کہ بجل کے تھے لکڑی یا اور لوہے سے بھی، اگر معیشت میں لوہا کمیاب ہے تو یہ زیادہ مفید ہوگا کہ بجل کے تھے لکڑی یا

سینٹ سے بنائے جائیں اور اس طرح جولو ہا تھیوں کے بنانے میں کام آتا اس کی بچت ہوجائے گی اور اس بچے ہوئے لوہے کو سیمنٹ بنانے کے کارخانے میں یا لکڑی چیرنے کے کارخانوں میں مشیزی بنانے کے لئے استعال کیا جاسکتا ہے۔ یا ایک دوسری مثال لیجئے ، کپڑے کی پیداوار کے لئے مختلف طرح کی پیداواری تکنیک فراہم ہیں۔ کپڑا ہتھ کر گھوں اور Power) کی پیداوار کے لئے مختلف طرح کی پیداواری تکنیک فراہم ہیں۔ کپڑا ہتھ کر گھوں اور Loom) درجہ کی مشائل مشینوں کی ضرورت ہوگی۔ اب ان میں سے فی الواقع کس طریقے کا جہاں اعلی درجہ کی کھٹائل مشینوں کی ضرورت ہوگی۔ اب ان میں سے فی الواقع کس طریقے کا انتخاب کیا جائے ؟ اور اس فیصلہ سازی کی صورت کیا ہو؟

### ٣- پيداواركس كے لئے كى جائے؟

کی معاشی نظام کو یہ فیصلہ بھی کرنا ہوگا کہ جن چیزوں کی بیداوار کی جائے گی وہ بالآخر

کن لوگوں کے استعال میں آئے گی ، یعنی معیشت کے مختلف لوگوں ، گروہوں اور طبقوں میں اس

کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ اس بات سے تعلق رکھتا ہے کہ پیداواری وسائل کے مالکان

کو ان کی خدمات کا معاوضہ کس طرح ملے گا۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ساج میں رہنے

والے لوگوں کا رول دوہرا ہوتا ہے۔ ایک طرف تو وہ لوگ صارفین ہیں جو اشیائے صرف کا

استعال کرتے ہیں ، لیکن بھی لوگ کسی نہ کسی ذریعہ پیداوار کے مالک بھی ہیں۔ یا تو وہ محنت کے

مالک محنت کش ہیں اور مزدوری کے ذریعہ اپنی روزی حاصل کرتے ہیں ، یا پھر سرمایہ کے مالک

ہیں اور سود حاصل کرتے ہیں ، یاز مین کے مالک ہیں اور لگان حاصل کرتے ہیں ، یا پھر سرمایہ کے مالک

میں اور سود حاصل کرتے ہیں ، یاز مین کے مالک ہیں اور لگان حاصل کرتے ہیں ، یکی ان لوگوں کی آمد نی ہے جس کو یہ لوگ دوبارہ اِن چیزوں کے خرید نے پرصرف کرتے ہیں جن کی اُن کو

ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے کس ساح کی کل پیداوار ان لوگوں کے درمیان تقسیم ہوجاتی ہے جنموں نے اپنے پیداواری وسائل کے قوسط سے اس دولت (اشیاء اور خدمات) کی پیدائش میں جنموں نے اپنے پیداواری وسائل کے قوسط سے اس دولت (اشیاء اور خدمات) کی پیدائش میں جنموں نے اپنے پیداواری وسائل کے قوسط سے اس دولت (اشیاء اور خدمات) کی پیدائش میں جنموں نے اپنے پیداواری وسائل کے قوسط سے اس دولت (اشیاء اور خدمات) کی پیدائش میں

حصہ لیا، بیمسئلہ آمدنی کی تقلیم کا مسئلہ ہے، اور ہرمعاشی نظام کواس مسئلہ کے لئے بھی فیصلہ سازی کاطریقہ متعین کرنا ہوگا۔

مندرجہ بالا تین بنیادی مبائل کےعلاوہ جارج ہام نے معاشی نظاموں کے کارکردگی کےمطالعہ کے لئے مندرجہ ذیل مسائل کا بھی اضافہ کیا ہے۔(1)

ا ایک ایسی معیشت میں جونمو پذیر ہو کچھ وسائل ، اس بات کے لئے بھی مخصوص کرنے ہوں کے کہوہ اشیائے سرمایہ (Capital Goods) کی پیدادار کے کام آسکیں،ان اشیائے سرمایہ کی مدد سے طویل مدت میں مزیداشیائے صرف کی بیداوار کی جاسکتی ہے۔اس لئے تحسى نهسى طرح هرمعاشي نظام كواس بات كافيصله كرنا هوگا كه موجوده صرف كوئس طرح محدود كيا جائے کہ کچھ بچت ہوسکے جس کو اشیاع سرمایہ کی پیداوار یعنی آئندہ صرف Future) (Consumption کے لئے استعال کیا جا سکے۔ فی الحقیقت بیمسئلہ اوپر درج کئے گئے مسئلہ-1 ( کن چیزوں کی پیداوار کی جائے ) کا ہی ایک جز ہے۔لیکن اس کا تعلق مسلہ-2 (پیداوار کیسے کی جائے ) سے بھی ہے کیونکہ پیدا دار میں اشیائے سر مایہ اور محنت دونوں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ۵- مسئلہ-4،3،2،1 کاحل اس طرح کیا جائے کہ ساجی پیداوار کے عمل اس کے مختلف مراحل اورمختلف اجزاء میں ایک مناسب توازن پایا جائے۔اگران میں سے ایک مرحلہ یا جزمیں تاخیر ہوگئ تو انجام کار، اس کا اثر مکمل پیداوار پریٹے گا۔ اس لئے خام اشیاء کی فراہمی، اشیائے سر ماید کی فراہمی ، محنت کی فراہمی ، اور یہاں تک کے اشیائے صرف کی فراہمی میں بھی ایک مخصوص توازن کا ہونا ضروری ہے در نہان کی فراہمی میں تا خیر کی وجہ سے پیداوار میں رکاوٹ یڑنے کا اندیشہ ہے۔

۲- معاشی نظام کوان مسائل اس انداز میں حل کرنا چاہیے کہ معیشت میں موجود تمام معاشی وسائل کا بہترین استعال ہوسکے۔اورکسی وسیلہ کا زیاں نہ ہو۔کام کرنے لائق تمام محنت

کشوں کو ان کی لیافت کے اعتبار سے روزگار مہیا ہو۔ اشیاء کی پیداوار اتنی مقدار میں ہو کہ کارخانوں میں گئی ہوئی مشینیں خواہ وہ اشیائے کے صرف کی پیداوار کرتی ہویا اشیاء سرمایہ گل۔ کارخانوں میں گئی ہوئی مشینیں خواہ وہ اشیائے کے صرف کی پیداوار کرتی ہویا اشیاء سرمایہ گل۔ کارندر ہیں یعنی کارخانوں میں زائد صلاحیت نہ ہو بلکہ وہ اپنی پوری صلاحیت پرکام کریں ہختصراً ہے۔ کہ کمل روزگار کی صورت حال کو معیشت حاصل کر سکے۔

### معاشى نظامون كي تقسيم

فی زمانه دنیامیں جومعاشی نظام رائج ہیں ان کوہم تین بڑی قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں: ۱- سرماید داران معیشت ۲- اشتراکی معیشت

٣- مخلوط معيشت

آئے اب ہم ان مختلف معاشی نظاموں کے بنیادی خدوخال اور ان کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ،ان معیاروں کی روشنی میں لیس جوہم نے اوپر مقرر کیے ہیں۔

### سرمابيداراندمعيشت

سرمایه دارانه معیشت (Capitalist Economy) کو بازار معیشت (Market سرمایه دارانه معیشت (Capitalist Economy) کھی کہتے ہیں۔ ان الفاظ کے استعال Economy) سے ہی ظاہر ہے کہ یہ معیشت بازار کے نظام پرقائم ہے۔ اور اس پرحکومت کا کنٹرول اگر صفر نہ ہو تو کم از کم ضرور ہو۔

ہم عصر دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام کی بہترین مثال ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا معاشی نظام ہے کیکی معاشی نظام ہے کیک اس میں بہت نظام ہے کیکن امریکہ میں بھی سرمایہ داری اب اپنی خالص شکل میں باقی نہیں رہی ،اس میں بہت سی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔اس لئے ہم امریکہ یا برطانیہ یا کسی اور ملک کی مثال لئے بغیر خالص سی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔اس لئے ہم امریکہ یا برطانیہ یا کسی اور ملک کی مثال لئے بغیر خالص

سر مایہ دارانہ نظام کا ایک مجرد تصور قائم کریں گے اور اس کے سیاق وسباق میں سر مایہ داری کا مطالعہ کریں گے۔

سر مایدداراندنظام سے ہماری مرادمعیشت کے ایک ایسے نظام سے ہے جس میں افراد کوذرائع پیداواری نجی ملکیت کاحق حاصل ہو،اورمعاشی افعال کوسرانجام دینے کے لئے حکومت کی جانب ہے کوئی منصوبہ نہ بنایا جاتا ہو بلکہ بیرافعال، آزاد قیمتوں کے نظام کی وساطت ہے انجام پذیر ہوتے ہوں۔ الیی معیشت میں کن چیزوں کی پیداوار کی جائے ، کے مسئلہ کاحل افراد خود کرتے ہیں لیکن وہ یہ فیصلہ براہِ راست نہیں کرتے بلکہ اس کا فیصلہ قیمتوں، لا گتوں اور منافع کا ا یک پیچیدہ نظام کرتا ہے۔ ذرائع پیداوار کی نجی ملکیت کی وجہ سے ہر فرد، اور افراد کے گروہوں کو کاروبار کاحق ہے یعنی انھیں اس بات کاحق ہے کہوہ جس چیز کی چاہیں پیداوار کریں لیکن ہر فرد کا عمل،اس کی خودرائی، یا خودسری ہے متعین ہونے کے بجائے اس کے مفاد ہے متعین ہوتا ہے۔ اس لئے افراد صرف ان اشیاء کی پیداوار کریں گے جس میں ان کومعقول منافع حاصل ہو سکے، چیزوں کی پیداوار کے لئے مختلف وسائل کی خدمات کی ضرورت پڑے گی، چونکہ بیتمام خدمات معاشی اشیاء ہیں اس لئے ان کی قیمت بھی چکانی پڑے گی، کسی چیز کی پیداوار میں جتنے وسائل استعال ہوئے اور ان کے لئے مجموعی طور پر جو قیمت ادا کی گئی وہ اس چیز کی لاگت ہے، پیدا کار (Producer) بیرچاہیں گے کہ ان کو جو قیمت اس چیز کی فروخت سے حاصل ہووہ لاگت سے زیادہ ہو۔ قیمت فروخت اور لاگت کے درمیان پیفرق منافع کہلا تا ہے۔اس لئے پیدا کارصرف ان اشیاء کی پیداوار کرنا پیند کریں گے جن میں منافع کا امکان زیادہ ہو۔اب صرف بیمسکلہ رہ گیا کہ پیدا کاروں کو بیاندازہ کس بات سے ہو کہ کن اشیاء کی پیداوار میں انھیں منافع حاصل ہوسکتا ہے۔ یہال پرآ زادقیمتوں کا نظام ایک بار پھر پیدا کاروں کی اعانت کرتا ہے،صارفین جن اشیاء کی ما نگ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کوقیمتوں میں ظاہر کرتی ہے۔جن اشیاء کی قیمتیں زیادہ ہیں اور

ان میں اضافہ ہور ہاہے۔ لاز مان کی مانگ میں اضافہ ہور ہا ہوگا اس لئے پیدا کارانھیں اشیاء کی پیدا دار میں اشاء ک پیدا دار کریں گے تا کہ ان کی پیدا دار فروخت ہوجائے اور وہ اس فروخت کے نتیجہ میں منافع کماسکیں۔

سر ماید دارانه معیشت دوسرے مسئلہ یعنی بیداوار کس طرح کی جائے ، کاحل بھی نظام قیمت کی مدد سے ہی کرتی ہے۔ بیداوار کے لئے جو وسائل استعال ہوتے ہیں ان کو دو بڑی قیمت کی مدد سے ہی کرتی ہے۔ بیداوار کے لئے جو وسائل استعال ہوتے ہیں ان کو دو بڑی قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، سر مایداور محنت۔ بیداکاران دونوں ذرائع پیداوار کی متناسب قیمتوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ اور اسی اعتبار سے ایسی پیداواری تکنیک کا انتخاب کرتے ہیں جس میں پیداواری لاگت کم ترین ہو۔

تیسرا مسکلہ ( یعنی پیداوار کس کے لئے کی جائے ) بھی سرمایہ دارانہ معیشت میں نظام قیت کے ذریعہ بی سے حل ہوتا ہے، اس بات کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ ہرِ فردکسی نہ کسی ذریعہ ک پیداوار کا مالک ہے۔ نظام قیمت درحقیقت دوعناصر سے ل کر بنا ہے۔ (1) پیدا شدہ اشیاء کا بإزار (Product Market)(2) ذرائع پيداوار کابازار (Factor Market) جس طرح پيدا شدہ اشیاء (خواہ وہ اشیائے صرف ہوں یا اشیائے سر مایہ ) کی قیمتیں ہرشے کی طلب اور رسد سے متعین ہوتی ہیں اسی طرح ذرائع پیداوار کے بازار میں ہرذریعۂ پیداوار کی قیمت اس کی طلب اوررسد سے متعین ہوتی ہے۔ محنت کی مزدوری کاتعین اس بات سے ہوتا ہے کہ محنت کی رسد کتنی ہے اور طلب کتنی ہے۔ مزدوری کی جس شرح برمحنت کی طلب اور رسد برابر ہوگی و ہیں متواز ن مزدوری کی شرح (Equilibrium Wage Rate) کاتعین ہوگا، اس طرح سر مایہ کے بازار (Capital Market) میں سرمایہ کی طلب اور رسد کی برابری کے ذریعہ متواز ن شرح سود کا تعین ہوگاای اصول پرمتوازن شرح لگان کاتعین کیا جاسکتا ہے،اس طرح کل پیداوار محنت،سر مایداور ز مین کے مالکان میں مز دوری ،سوداورلگان کی شکل میں تقسیم ہوجائے گی۔

مندرجه بالاخا كدسر مابيددارانه نظام كي كاركر دگي كي ايك مجمل اور آسان ترين وضاحت ہے۔ درنہ سیج تو بیہ ہے کہ بیہ بڑا پیچیدہ اور مشکل نظام ہے کیونکہ اس میں معاشی فیصلوں کی حیثیت لامرکزی ہے۔خیال تو سیجئے کہ معیشت میں کروڑوں کی تعداد میں افراد ہوتے ہیں۔ ہر فردایئے طور پراس بات کا فیصله کرتا ہے کہ وہ کتنی مقدار میں کتنی اشیاء صرف کرے گا،اس اعتبار ہے وہ اپنی انفرادی طلب کرتا ہے، لاکھوں پیدا کارایک دوسرے سے جداگانہ اور علا حدہ طور پراس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہوہ کن اشیاء کی کتنی مقدار میں پیداوار کریں گے اور اس پیداوار کو بروئے کار لانے کے لئے کس تناسب اور کتنی مقدار میں پیداواری وسائل کی طلب کریں گے۔ ہر ذریعہ پیداوار کا مالک انفرادی طور پراس بات کا فیصله کرتا ہے کہ وہ اپنے وسیله کو کس طرح کے استعمال میں لا نا پیند کرے گا۔اس پرطر ہ ہیہ ہے کہ جدید معیشت اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں مختلف قتم کی اشیاءاورخدمات کی پیداوار کرتی ہے اس لئے ان تمام اشیاءاورخدمات کی پیداوار کے لئے کیے جانے والے انفرادی فیصلوں کی تعداد کا بہمشکل تمام ہی اندازہ لگایا جاسکتا ہے، ان تمام فیصلوں میں ترتیب اور توازن نظام قیمت کے ذریعہ پیدا کیا جاتا ہے۔ چونکہ انفرادی فیصلے زیادہ تر انفرادی مفادات کے پیش نظر کیے جاتے ہیں اس لئے ضروری نہیں کہ مجموعی طور پریہ فیصلے اجتماعی مفادات اورمصالح سے بھی مطابقت رکھتے ہوں۔اس امکان کوسر مایہ دارممالک کے ماہرین معاشیات بھی شلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ جارج ہام لکھتے ہیں:

"بلاشبہ بیفرض نہیں کر لیمنا چاہیے کہ بید فیصلے، انداز ہے اور ان کی تطبیق ہمیشہ درست ہوں گے، بلکہ (حقیقت بیہ ہے کہ) کن چیزوں کی پیداوار کی جائے، کرست ہوں گے، بلکہ (حقیقت بیہ ہے کہ) کن چیزوں کی پیداوار کی جائے کہ کس طرح کی جائے اور کس کے لئے کی جائے ، بیدمسائل نجی اعمال کے ذریعہ محرک منافع (Profit Motive) کی بنیاد پر آ زمائش اور خلطی error) کے حکمت عملی (Strategy) سے طے کیے جاتے ہیں "۔

# سرمایه دارانه معیشت کے بنیا دی خدوخال

سر ماید داراند معیشت کے مندرجہ بالامخضر تعارف کے بعد ہم ذیل میں سر ماید دارانہ معیشت کے مندرجہ بالامخضر تعارف کے دربعہ اس کی کارکردگی پر معیشت کے بنیادی خدوخال اور اس کے ساجی اور قانونی اداروں کے ذربعہ اس کی کارکردگی پر وشنی ڈالیں گے۔ اس امر کا اعادہ ایک بار پھر ضروری ہے کہ یہ سی خاص ملک کی سر ماید دارانہ معیشت کا تجزینہیں ہے بلکہ سی بھی آزاد معیشت کا جس کی بنیاد بازار کا نظام ہوایک مجرد نمونہ ہے۔

### (الف)ذاتي جائداد كاحق

ایک سرمایہ دارانہ معیشت کی بنیاد ذاتی جا کداد کے حق پر ہوتی ہے، افراد اور ان کے گروہوں کواس بات کا قانونی حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف اشیائے صرف بلکہ تمام ذرائع پیداوار کوجن میں اشیائے سرمایہ محنت اور زمین شامل ہیں، اپنی ذاتی ملکیت میں رکھ سکتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ معیشت کے مجرد نمونہ میں جا کداد کی ذاتی ملکیت کاحق لامحدود ہے اور نجی ملکیت پر سی طرح کی روک ٹوک یا یا بندی نہیں ہوتی۔

افرادکوسرف اس بات کائی حق نہیں ہوتا کہ وہ ذرائع پیداداریا دولت یا جا کدادا پنی نجی ملکیت میں رکھ سکتے ہیں بلکہ اس حق سے ہی مشتق ایک اور بنیادی حق ہے کہ وہ اس دولت یا جا کداد میں اضافہ کرنے کے لئے نجی کاروبار کر سکتے ہیں۔ نجی کاروبار کے حق کے بغیر ذاتی جا کداد کا حق چنداں بامعنی اور مفید نہ ہوگا۔

سرمایدداراند معیشت میں افراد کواس بات کا بھی حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت کو استعال کرسکتے ہیں۔فروخت کرسکتے ہیں ،سرمایہ کاری کے ذریعہ مزید آمدنی حاصل کر کے اس میں مزید اضافہ کرسکتے ہیں۔ انھیں اس بات کا بھی حق ہوتا ہے اگروہ چاہیں تو اپنے وسائل کو بروئے کارنہ لا کمیں بنا تھیں ضائع کردیں۔

جائداد کی ذاتی ملکت کے حق کے ذیل میں ہی مندرجہ ذیل حقوق بھی آتے ہیں: ا فراد کو وراثت کاحق بھی ہے لیعنی جا کداد کے مالکان اپنی وفات کے بعد اپنی ملکیت کو اینے ور ثا کی طرف منتقل کر سکتے ہیں اور اپنے آبا واجداد کی ملکیت کو ور نثر میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حق کے مضمرات معاشی نظام کے لئے نہایت اہم ہیں کیونکہ اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ سر ماییہ دارانه معیشت میں، جا ئداداور ذرائع پیداواریا دولت کاما لک بننے کاصرف یہی ذریعیہ ہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی محنت اور قابلیت کے ذریعہ دولت پیدا کرے اور اس کو بڑی مقدار میں جمع کرلے، اگر دولت کا ما لک بننے کا صرف یہی ایک طریقہ رائج ہوتو غالبًا بہت ہے لوگ اس کومعقول خیال کریں گے اور نامناسب نہ مجھیں گے۔لیکن حق وراثت کی موجودگی کی وجہ ہے ایک شخص صرف اس کئے بھی بے اندازہ دولت کا مالک بن سکتا ہے کہ اس نے کسی راک فیلر، فورڈ، ٹاٹا، یا برلا خاندان میں جنم لیا ہے اور اُس کے آبا واجداد نے بید دولت اس کے نام منتقل کر دی ہے۔ بالفاظ دیگرسر ماید دارانه معیشت میں بیابک ایباطریقه موجود ہے جس کے ذریعہ کوئی شخص محض اپنی قابلیت یا محنت صرف کیے بغیر بھی دولت کا مالک بن سکتا ہے،عہد جدید میں حق وراثت کوایک طرح سے لامحدود حق نہیں مانا جاتا کیونکہ بعض ساجی مصالح کی خاطر حکومت ورثہ کے طور پر منتقل کی جانے والی جائداداور دولت پرٹیکس لگاتی ہے۔اوراس طرح منتقل ہونے والی جائداد کا پجھ حصہ حکومت کومل جاتا ہے۔لیکن اس کے باوجود پیرکہا جاسکتا ہے کہ حق وراثت، جائداد کی ذاتی ملکیت کے حق کا جزءلا یفک ہے۔

(2) آزاد کاروبار کاحق کا بھی جائداد کی ذاتی ملکیت کے حق سے جڑا ہواہے،اس کے تحت مندر جہذیل امور آتے ہیں:

(الف) افرادکوکاروبارکرنے کی آزادی ہے اور وہ اپنی نجی جائداد جس کاروبار میں چاہے لگاسکتے ہیں، اس بات کا فیصلہ کہ وہ اپنے وسائل کا کاروباری استعمال کس طرح کریں،

بنیادی طور پرافراد کے ہاتھ میں ہے۔ حکومت یا کوئی اور سابی تنظیم یا ادارہ و سائل کے مالکان کواس بات کا تختم نہیں دیتا کہ ان کوا ہے و سائل فلال کاروبار میں لگانے ہوں گے یا فلال شخص کولاز ما فلال فلال کاروبار کی انگان و سائل محرک منافع (Profit Motive) کی بنیاد پراپنے و سائل کاروبار میں لگاتے ہیں اور اسی بنیاد پر مختلف کاروباروں میں سے سی ایک یا چند کا اپنے لئے انتخاب کاروبار میں ایک یا چند کا اپنے لئے انتخاب کرتے ہیں، سرمایہ دارانہ معیشت کے لئے آزاد کاروبار کاحق انتخاب محیشت کا جہاں نظام معیشت کے لئے آزاد کاروبار کاحق انتخاب کے اس نظام معیشت کے لئے آزاد کاروبار کاحق انتخاب کے اس نظام معیشت کے لئے آزاد کاروبار کاحق انتخاب کے اس نظام معیشت کے لئے آزاد کاروبار کاحق انتخاب کے داس نظام معیشت کے لئے آزاد کاروبار کاحق انتخاب کے داس نظام معیشت کے لئے آزاد کاروبار کاحق کاروبار کاحق انتخاب کے دار کاروبار کی معیشت کے لئے آزاد کاروبار کاحق انتخاب کاروبار کاروبار کی معیشت کے لئے آزاد کاروبار کاحق انتخاب کے دار کاروبار کاحق کے دار کاروبار کاحق کاروبار کاحق کے دار کاروبار کاحق کے دار کاروبار کی معیشت کے لئے آزاد کاروبار کاحق کی معیشت کے لئے آزاد کاروبار کاحق کے دار کاروبار کاحق کی کاروبار کی معیشت کے لئے آزاد کاروبار کاحق کاروبار کی معیشت کے لئے آزاد کاروبار کاحق کے دار کاروبار کی معیشت کے لئے آزاد کاروبار کاحق کے دار کاروبار کی معیشت کے لئے کہ کاروبار کی معیشت کے دیں کو کاروبار کی معیشت کے کاروبار کی معیشت کی کاروبار کی معیشت کے دیا کہ کاروبار کی معیشت کی کاروبار کی کے دیا کہ کو کی کے دیں کو کی کے دوبار کی معیشت کے دیا کاروبار کی کاروبار کی کاروبار کی کاروبار کی کے دیا کی کاروبار کی کاروبار کی کاروبار کی کاروبار کی کے دیا کی کاروبار کی کاروبار کی کاروبار کی کاروبار کی کاروبار کی کے دیا کی کاروبار کی کے دیا کی کی کاروبار کی کارو

(ب) سرمایه دارانه معیشت میں افراد کو'' معاہدوں کی آزادی'' بھی حاصل ہوتی ہے جس کامفہوم بیہے کہ افراد ایک دوسرے کے ساتھ مختلف قتم کے معاشی معاہدے کرنے کے لئے آ زاد ہیں، بیمعاہدے سرماییداروں اور محنت کشوں یا دومختلف سرمایید داروں کے مابین ہوسکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ معاہدے کی آزادی، آزاد کاروبار کے شروع ہونے اور جاری رہنے کے لئے ضروری ہے۔ کیونکہ مخض مادی وسائل ما جا کداد ( پامشینوں ) کی مدد سے پیداواری عمل پھیل تک نہیں پہنچایا جاسکتا،اس کے لئے محنت کی بھی ضرورت ہے جومشینوں کو بروئے کارلائے ،محنت کے مالکان بعنی محنت کش ،سر مایید دارانہ نظام کے تحت سر مایید داروں کے غلام نہیں ہیں۔ (جیسا کہ جا گیرداراندنظام میں ہوتا ہے کہ جا گیردارنہ صرف بیر کہ زمین کا مالک ہوتا ہے بلکدان برکام کرنے والے کا شدکاروں کا بھی مالک ہوتا ہے) کم از کم نظریاتی طور پرمحنت کشوں کوسر ماہیہ داروں کی ہم سری کا مقام حاصل ہے،سر مایہ دار، کیا ہے؟ محض ایک ذریعۂ پیداوارسر مایہ کا مالک ہے۔اسی طرح محنت کش،ایک دوسرے ذریعهٔ پیداوارمحنت کا مالک ہے، دونوں اینے اینے طور پر آزاد ہیں کہاہیے وسلہ کوجس کاروبار میں جا ہے استعمال کریں یا نہ کریں۔اس کئے نظری طور پر دونوں فریق برابری حیثیت رکھتے ہیں ، چونکہ پیداواری عمل ، بغیرسر مایہ یا بغیر محنت کے ، جاری رکھنا ،اگر نامکن نہیں، تو مشکل اور غیر کارگذار (Inefficient) ضرور ہے اس لئے معاہدے کی آزادی،

ضروری ہوجاتی ہے تا کہ سر مایہ اور محنت ایک دوسرے سے با ہمی تعاون کے ذریعہ پیداوار کے ساج عمل کو جاری رکھ سکیں۔ ساجی عمل کو جاری رکھ سکیں۔

سیام ماہرین معاشیات کے ماہین متنازعہ فیہ ہے کہ سر مابیددارانہ معیشت میں افراد کا حق ملکیتِ جا کداد لامحدود ہے یا نہیں۔ بعض جدید ماہرین معاشیات کا خیال ہے ہم عصر سرمایہ دارانہ نظام میں حق ملکیت لامحدود نہیں ہے اور حکومت اس حق کومحدود کرنے کے لئے مختلف قتم کے مالیاتی اقد امات کر سکتی ہے۔ اور اس کے لئے قوانین بھی بناسکتی ہے، گوکہ اس قتم کے براو راست قوانین تو سرمایہ دارممالک میں نہیں بنائے گئے لیکن اس کے نظری امکان کوقو بہر حال رد نہیں کیا جا سکتا۔ آزاد کاروبار کے حق کے بارے میں بھی بیبی کہا جا تا ہے کہ بید تی بھی لامحدود نہیں ہے، بہت سے ایسے کاروبار ہیں جن کو حکومت اپنے لئے محفوظ رکھتی ہے لیکن خالص سرمایہ دارانہ نظام کے بارے میں بیائی ہے کوئکہ ایسے نظام میں حکومت جو دارانہ نظام کے بارے میں بیا عتمذار در حقیقت میں دارانہ نظام کے بارے میں بیاعتذار در حقیقت ما بی اشیاء کی فرا ہمی کے لئے ہے۔

# (ب) صارفین کی حاکمیت (Consumer's Sovereignty)

سرماییدداراند معیشت کی دوسر کی بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس میں صارفین کی حاکمیت قائم ہوتی ہے۔ حاکمیت کا تصور دراصل سیاسیات سے مستعار لیا گیا ہے۔ سیاسیات میں جمہوری نظام میں رائے دہندگان کو اصل حاکم (Sovereign) متصور کیا جاتا ہے کیونکہ عام انتخاب کے وقت تبدیل وقت رائے دہندگان ہی حکومت کا انتخاب کرتے ہیں اور وہی اُن کوا گلے انتخاب کے وقت تبدیل کرسکتے ہیں۔ اس لئے حاکمیت اس فر دیا طبقے کے پاس ہوگی جس کے سب تا بع ہوں لیکن جوخود کی تابع فرمان نہ ہو۔ چونکہ جمہوریت میں رائے دہندگان سے بالا کوئی نہیں اور حکومت کا وجود بھی اس پر شخصر ہے کہ رائے دہندگان کی مسلسل جمایت اسے حاصل رہتی ہے یا نہیں۔ اس لئے بیٹ میں کیا ہے۔

سرمایہ دارانہ معیشت کے حامی مفکرین سرمایہ داری کو ''معاشی جمہوریت'' (Economic Democracy) کہنا پیند کرتے ہیں۔ پیدا کار جواصل پیداوار کرتے ہیں۔وہ حکومت کے ان نمائندوں کے مماثل ہیں جن کا انتخاب، رائے دہندگی کے ذریعیمل میں آتا ہے، رائے دہندگان کی جگہ صارفین نے لے لی ہے۔جس طرح رائے دہندگان (Voters) اپنی جگہ حاکمیت کے حامل ہیں اسی طرح معاشی دائر ہ کارمیں صارفین بھی حاکمیت کے حامل ہیں ،اس کی دلیل میدی جاتی ہے کہ کوئی پیدا کار بھی چیز کی پیداوار اپنی مرضی سے نہیں کرتا ، چونکہ سر ماہیہ دارانہ نظام میں پیدادار بازار کے لئے کی جاتی ہے اور پیدادار کا مقصد سے کہ وہ بازار میں فروخت ہواس لئے پیدا کاراپے من کی موج کے بجائے بازار کے احکامات بجالانے برمجبور ہیں۔ وہ صرف ان ہی اشیاء کی پیداوار کریں گے جن کی صارفین ما نگ کرتے ہوں اور جن کی خریداری کے لئے وہ تیار ہوں۔اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ جن چیزوں کی پیداوار ہوتی ہے اس کا آخری فیصلہ صارفین کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔اگر صارفین کسی چیز کا استعال بند کردیں ،تو پھر بیدا کارزیادہ دن تک اس چیز کی بیداوار جاری نہیں رکھ سکتا۔ کیونکہ فروخت نہ ہونے کے باعث اس کومسلسل نقصان ہوگا جس کو وہ کچھ عرصہ تک تو برداشت کرلے گالیکن طویل مدت تک برداشت نہیں کر پائے گا۔ جارونا جاراس کو اس چیز کی پیداوارختم کرنا پڑے گا۔ حارفین کی حاکمیت کامفہوم یہی ہے۔

اب سوال بہے کہ بیما کمیت عمل میں کس طرح آتی ہے تواس کا جواب بہے کہ سیائی جمہوریت میں تو '' ایک خص ایک ووٹ' کا اصول ہے، معاشی جمہوریت میں اس کامماثل'' ایک رو پیدایک ووٹ' کا اصول ہے۔ (امریکی ماہرین معاشیات اے'' ڈالربیلٹ' کہتے ہیں) ہم کو یہ علوم ہو چکا ہے کہ سرماید دارانہ معاشی نظام میں صارفین ان اشیاء کا انتخاب خود کرتے ہیں جن کو وہ صرف کرنا جا ہے ہیں، یہ انتخاب مندرجہ ذیل عالمین سے متاثر ہوتا ہے۔ (1) صارفین کے

انفرادی حالات ور جحانات مثلاً عمر جنس تعلیم ، تهذیبی پس منظر ، خاندان کاسائز اوراس کی بناوٹ وغیرہ ، (2) صارفین کی ذاتی آمدنی ، (3) آمدنی کا وہ حصہ جو وہ صرف پرخرچ کرنا چاہتا ہے ، (4) ان اشیاء اور خدمات کی قسمیں جن کو وہ فی الواقع خریدنا چاہتا ہے ، (5) دوسری اشیاء اور خدمات کی قسمیں جن کو وہ مکن طور پرخرید سکتا ہے۔

اشیاء کا انتخاب عمل میں لانے کے لئے صارفین ڈالربیک کا استعال کرتے ہیں۔
صارفین کے ذریعہ خرچ کیا گیا ہم ایک رو پیدایک ووٹ کے مثل ہے، جس طرح سیاسی میدان
میں وہ امیدوار کامیاب ہوتا ہے جس کوسب سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں اس طرح یہاں صرف ان
اشیاء کی پیداوار ہوگی جن پر صارفین اپنی آمدنی خرچ کرتے ہیں۔ ہوسکتا ہے بادی النظر میں
صارف کا پیمل کسی غیر معمولی اہمیت کا حامل نہ معلوم ہولیکن لاکھوں افراد کے فیصلے مل کراس امر کا
لتین کرتے ہیں کہ کن اشیاء اور خدمات کی پیواوار کم مقدار میں ہویا زیادہ مقدار میں ہو، جب
صارفین بعض اشیاء پر زیادہ خرچ کرتے ہیں تو ان کی ما نگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس سے ان کی
قیمت فروخت بڑھتی ہے۔ اور منافع بھی زیادہ ہوتا ہے، چنا نچہ پیدا کار ان چیزوں کی زیادہ
پیداوار کرتے ہیں ،اگر صارفین کی کے دوسری چیزوں پر کم خرچ کرتے ہیں۔ تو ان کی ما نگ ھئتی ہے،
پیداوار کرتے ہیں ،اگر صارفین کی چے دوسری چیزوں پر کم خرچ کرتے ہیں۔ تو ان کی ما نگ ھئتی ہے،
بیداوار کرتے ہیں ،اگر صارفین کی چے دوسری چیزوں پر کم خرچ کرتے ہیں۔ تو ان کی ما نگ ھئتی ہے،
بیداوار کرتے ہیں ،اگر صارفین کی جو جاتی ہے اور منافع کا حاشیہ بھی کم ہوجاتا ہے۔ چنا نچہ پیدا کار

اس امر کا اظہار ضروری ہے کہ سرمایہ داری کو معاشی جمہوریت قرار دے کر سیاس جمہوریت سے اس کی جو تمثیل کی جاتی ہے وہ کمل طور پر شیخ نہیں ہے۔ سیاست میں تو'' ایک شخص ایک ووٹ' کا اصول تمام بالغ رائے دہندگان کے لئے نافذ ہوسکتا ہے اور اس کے نفاذ میں رنگ بسل ،امیر وغریب کی تخصیص نہیں کی جاسکتی لیکن' ایک روپیدا یک ووٹ' کا اصول ۔ ایک شخص ایک ووٹ کے اصول کا تھے اور کمل متبادل نہیں کہا جاسکتا کیونکہ معیشت کے بہت سے لوگ

جوتوت خریز بین رکھے اس کے دائر سے باہر ہوجاتے ہیں،امیر لوگوں کوان کے تناسب کہیں زیادہ اہمیت حاصل ہوجاتی ہے،ایسے لوگ اگر غیر ضروری اور غیر مفید سامان تعیش کی بھی مانگ کرتے ہیں تو آزاد بازار معیشت اس کی تسکین کے لئے پیداواری وسائل مختص کرنے کے لئے تیار ہوجاتی ہے لیکن ضروری،مفید اور بھی بھی ساجی نقطۂ نظر سے اہم ترین اشیاء اور خدمات بھی وافر مقدار میں صرف اس لئے مہیا نہیں ہو یا تیں کہ'' ایک روپیدا یک ووٹ' کے اصول کے تحت لوگ ان پرزیادہ رقم خرج نہیں کرتے اور اس طرح بازار معیشت ان اشیاء وخدمات کے لئے کم ترج جو یتی ہے۔

۔ یہ ، چنانچہ بیہ جانی مانی حقیقت ہے کہ بعض سرمایہ دارممالک میں قومی آمدنی کا جتنا حصہ شراب پیدا کرنے پرصرف ہوتا ہے اتنا حصہ علیم یاصحت سے متعلق سہولیات فراہم کرنے پرصرف نہیں ہوتا۔

### (ج) انتخاب کی آزادی (Freedom of Choice)

آزاد بازار کی بنیاد پرقائم سر ماید دارانه معیشت ای وفت کامیا بی سے کام کرسکتی ہے جب ہمندرجہ بالاخصوصیات کے ساتھ افراد کو انتخاب کی آزادی بھی حاصل ہو، اس آزادی کے تحت مندرجہ ذیل فتم کے امور آتے ہیں:

ا-اشیائے صرف میں انتخاب کی آزادی

۲-صرف اور بحیت میں انتخاب کی آزادی

۳- سرماییکاری کی آزادی

سم- پیشوں کے انتخاب کی آزادی

صارفین کی حاکمیت کی بحث میں ہم بیعرض کر چکے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام کے تحت

پیدا کاروں کی رہنمائی، اس امر میں کہوہ کن اشیاء کی پیداوار کتنی مقدار میں کریں، صارفین کی ترجیحات سے ہوتی ہے کیونکہ ہرصارف (Consumer) مختلف اشیاء پر اس تناسب سے خرچ کرتا ہے جووہ اپنے ذہن میں ان ضرور مات کی ترجیحات کی بابت مقرر کرتا ہے۔ پیدا کاروں کی بدر ہنمائی اسی وفت ممکن ہے کہ جبکہ افراد کوصارفین کی حیثیت سے مختلف اشیائے صرف میں سے انتخاب کی آزادی ہو۔ اِس آزادی کے بغیرسر مایدداراندنظام کا کامیا بی سے کام کرنامشکل ہے۔ جائداد کی ذاتی ملکیت کے حق کے ساتھ افراد کو پیشوں کے انتخاب کی آزادی بھی ہوتی ہے۔کوئی بھی شخص جس متم کا پیشہ جا ہے اختیار کرسکتا ہے، پیشوں کی آزادی کوسر ماید دارانہ نظام کے حامی مفکرین ،اس کوفطرت انسانی سے ہم آ ہنگ نظام ہونے کے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں ، ان کا نکتہ بیہ ہے ہرفر دکی آرز و نیس اور امنگیں مختلف ہوتی ہیں ،کسی کا مقصد علم کی خدمت کرنا ہے اور ده بو نیورٹی میں پروفیسر بننا چا ہتا ہے۔ کسی اور فمرد کا مقصد دولت کمانا ہے اور وہ صنعت کار بننا جا ہتا ہے، کوئی ڈاکٹری کا پیشہ اپنانا جا ہتا ہے اور کوئی سپہ گری کا۔ کوئی آئن گر بنیا جا ہتا ہے اور کوئی زرگر، کوئی بنک کار بننا جا ہتا ہے تو کوئی پیشہ در انجینئر۔معاشی نظام ایسا ہونا جا ہے کہ ہر شخص کو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا مناسب اور بہترین موقع فراہم کرے۔ تا کہ وہ اپنی قابلیت، صلاحیت اور امنگوں کے مطابق پیشے کا انتخاب کر ہے اپنی آرزوؤں کو پایئر تکمیل تک پہنچا سکے۔ ا پنے خوابوں اور حوصلوں کے مطابق اپنی زندگی کی تشکیل کرسکے۔ ایساای وقت ممکن ہے جبکہ افراد کو پیشوں کے انتخاب میں آزادی کاحق حاصل ہو۔واضح رہے کہ بیآ زادی سر ماییدارانہ نظام کی ایک امتیازی خصوصیت ہے اس سے بل زمین دارانداور جا گیرداراندنظاموں میں پیشہ، ذات اور جنم سے ہی متعین ہوجا تا تھا۔ جا گیردار کا بیٹا جا گیردار تھا اور کسان کا بیٹا کسان ،لو ہار کا بیٹا لو ہارتھا اور بردهنی کا بیٹا بردهنی ، بردی حد تک پییٹوں کا انتخاب ساجی ریت رواج پر منحصر تفاادرانفر ادی ترجیح کو اس میں کوئی دخل نہ تھا۔ اس نقطۂ نظر سے دیکھئے تو بسر مایہ دارانہ نظام کی پیش رفت جا گیردارانہ نظام پر پچھ زیادہ فوقیت نہیں رکھتی کہ سر مابید دار کا بیٹا سر مابید دار اور محنت کش کا بیٹا محنت کش اور محنت کش کا بیٹا سر مابید دار بن فی الواقع اس کا بہت کم امکان ہے کہ سر مابید دار کا بیٹا محنت کش اور محنت کش کا بیٹا سر مابید دار اند نظام حق وراثت اور ذاتی ملکیت کی بناء پر ممتاز و ممیٹز کیا جاتا ہے ) جاگیر دار اند اور نہ اور داتی ملکیت کی بناء پر ممتاز و ممیٹز کیا جاتا ہے ) جاگیر دار اند اور سر مابید دار اند نظام ہائے معیشت میں اس بابت میں جو فرق ہے وہ ان کی جدلیاتی ترکیب کے باعث ہے۔ جاگیر دار اند نظام میں پیشوں کی تعداد محدود ہوتی ہے لیکن ہم عصر سر مابید دار کی نظام لا تعداد تم کے پیشوں کی ضرورت بیدا کرنے میں کا میاب ہے۔ اس اعتبار سے پیشوں کے انتخاب کے امرکانات میں بھی قابل لحاظ اضافہ ہوا ہے، سر مابید دار اند نظام کو جاگیر دار اند نظام کرنے بیشوں کے انتخاب کورسم ورواج اور ذات پات کی زنجیروں سے آزاد کرکے بازار کی قوتوں بعنی طلب ورسد کا پابند بنادیا ہے۔

ذاتی جائداداور پیشددونوں ہے آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ فی الحقیقت اس نقطۂ نظر سے ہم آمدنی کی بھی دوشمیں کر سکتے ہیں:

الف-سبی آمدنی یا کمائی آمدنی (Earned Income) جوانسان کی کسی کوشش کے ذریعہ کمائی گئی۔مزدوری ، تنخوا ہیں اور وہ تمام ادائیگیاں جو کسی انسانی خدمت انجام دینے کے صلہ میں حاصل کی گئیں ،اس فتم کی آمدنی میں شامل ہیں۔

ب غیر کسی یا غیر کمائی آمدنی (Unearned Income) جو محض کسی معاشی وسیله کی ملیت کی وجہ سے ملتا ہے کہ وہ زمین کا ملیت کی وجہ سے ملتا ہے کہ وہ زمین کا ملیت کی وجہ سے ملتا ہے کہ وہ زمین کا مالک ہے، سرمایہ دارکو ''سود'' اس وجہ سے ملتا ہے کہ وہ سرمایہ کا مالک ہے۔ اس قتم کی آمدنی کو حاصل کرنے کے لئے کسی خاص قتم کی معاشی کوشش کی ضرورت نہیں ہے۔

اس تخصیص کا ذکر برسبیل تذکرہ یوں آگیا کہ ہم بیدواضح کرنا چاہتے تھے کہ آمدنی ذاتی جا کداداور پیشے دونوں سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ فی الوقت آمدنی کا جومصرف زیر بحث ہے اس

میں اس تخصیص سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کمائی آمدنی ہے یا غیر کمائی۔آمدنی کسی طرح بھی حاصل کی گئی ہواس کومندر جہذیل دومصارف میں سے کسی ایک یا دونوں پر استعال کیا جاسکتا ہے۔

۱- آمدنی کو مختلف ضروریات کی تسکین کے لئے مختلف قتم کی اشیائے صرف اور خدمات کے خرید نے پر خرچ کیا جائے۔ اصطلاحاً ہم ایسے خرچ کو (Consumption)

"دمرف" سے تعبیر کریں گے۔

۲- آمدنی کا دوسرا استعال بیہ ہوسکتا ہے کہ موجودہ ضروریات پرخرج کرنے کے بجائے اس کو بچالیا جائے اور مستقبل میں آئندہ پیدا ہونے والی ضروریات پرصرف کیا جائے۔ آمدنی کے ایسے حصے کو جوموجودہ صرف پرخرج نہ کیا جائے ہم" بچت" سے تعبیر کریں گے۔

اس طرح سے آمدنی کے دومتباول استعال ہوئے۔ صرف اور بچت - نظری طور پردو انتہائی صورتیں ممکن ہیں۔ اول یہ کہ کل آمد فی کوموجودہ صرف پرخرچ کردیا جائے ۔ ایک صورت میں بچت صفر ہوگی اور آئندہ برس، صرف کے لئے بچھ آمدنی نہ ہوگی، دوسری صورت یہ ہے کہ موجودہ زمانے (Period) ہیں بچھ صرف نہ کیا جائے اور پوری موجودہ آمدنی بچت کی صورت میں رکھ کی جائے۔ اس سے موجودہ زمانے (Current Period) میں توصرف 'موجائے میں رکھ کی جائے۔ اس سے موجودہ زمانے خاصی بڑی آمدنی حاصل ہوسکے گی ۔ یہ دونوں صورتیں گالیکن آئندہ زمانے مین صرف کے لئے خاصی بڑی آمدنی حاصل ہوسکے گی ۔ یہ دونوں صورتیں قابل عمل نہیں ہیں۔ افراد اور معاشرہ دونوں کے لئے قابل عمل بات یہ ہے کہ موجودہ آمدنی کا پچھ حصہ موجودہ زمانے میں صرف کے لئے خرچ کیا جائے اور جو پچھ خرچ نہ ہواس کو بچت کی صورت میں آئندہ کے لئے محفوظ کر لیا جائے۔

آمدنی میں بچت اور صرف کا کیا تناسب ہو؟ کتنی آمدنی موجودہ زمانے میں صرف پر خرج کی جائے اور کتنی بچت کی جائے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں اس کا فیصلہ بھی افراد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ افراد اور گھرانے ، اس بات کا فیصلہ خود کرتے ہیں کہ ان کی ضروریات کیا ہیں؟ ان

ضروریات کی تسکین کے لئے ان کواپئی آمدنی کا کتنا حصہ صرف پرخرج کرنا چاہیے، ظاہر ہے کہ اس فیصلے کا انحصار بہت می باتوں پر ہوگا۔گھرانہ کا سائز کتنا بڑا ہے۔اس کی بناوٹ کیسی ہے،اس کی فی کس آمدنی کتنی ہے۔اس میں کتنے لوگ کا م کرتے ہیں۔ کتنے متوسلین (Dependants) ہیں۔ان کی عمریں کتنی ہیں،گھر کے کتنے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

لیکن اہم بات میہ ہے کہ بچت اور صرف میں سے انتخاب کاحق افراد کے پاس ہے اور وہ خود اپنے ذاتی حالات وعوامل کے پیش نظر اپنے صرف کا منصوبہ تیار کرتے ہیں۔کوئی سرکاری ایجنسی اس سلسلے میں ان کی رہنمائی نہیں کرتی۔

ایک بار پہ طے کر چکنے کے بعد کہ افرادا پنی آمدنی کا کتنا حصہ صرف کریں گے، پیہ طے كرنے كى بارى آتى ہے كەفى الواقع وەصرف كن اشياء اورخدمات يرمشمل ہوگا اور جمله اشيائے صرف اورخد مات کی کتنی مقدار کون سا گھرانہ یا کون سافر داستعال کرے گا۔ بیراشیائے صرف کے انتخاب کا مسکلہ ہے۔ اور سر مایہ دارانہ نظام میں اس انتخاب کی آ زادی کاحق بھی افراد کے یاس ہے۔صارفین کی حاکمیت کے اصول کی بحث میں ہم اس حق اور اس کی کارکر دگی پر کافی روشنی ڈال کیے ہیں کہ اس حق کے استعال کیوجہ سے ہی صارفین اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کن اشیاء اور خدمات کی پیداوار کی جائے۔ کیونکہ پیدا کار (Producer) نھیں اشیاء اور خدمات کی پیداوار کرتے ہیں جن کی صارفین ما نگ کرتے ہیں اس لئے اس جگہ پراس کے اعادہ کی چندال ضرورت نہیں ہے تاہم،اس امریرِزور دیناضروری ہے کہافراد کے انتخاب کومض معاشی انتخاب کی حیثیت حاصل ہے۔ضروری نہیں کہ ماجی اورا خلاقی معیاروں پر بھی بیانتخاب درست ہی ہو۔ اں کو واضح کرنے کے لئے ہم ایک مثال لیتے ہیں۔فرض سیجئے عبدل نام کا ایک مز دور ہے جس کے گھر میں بیوی اور بیچے ہیں۔ وہ اپنی تنخواہ کے دن، بیوی اور بچوں کو بھوکا رکھ کربھی شراب کی دوکان پرجاتا ہےاوراپی آمدنی کا ایک بڑا حصہ شراب برخرج کرتا ہے۔اخلاقی اورساجی نقط*ہ نظر* 

سے یہ کوئی متحسن فعل قرار نہیں پائے گالیکن سر مایہ دارانہ معاشیات اس فعل پر کوئی اخلاقی فیصلہ دینے سے احتراز کرے گی۔ عبدل شراب خریدتا ہے اور شراب بیخے والا بیخیا ہے۔ اس کے لئے عبدل محض ایک خریدار ہے۔ اس کے سوا پچھاور نہیں۔ اس کا فیصلہ خودعبدل کو کرنا ہے کہ وہ شراب خیارہ فیصلہ خودعبدل کو کرنا ہے کہ وہ شراب کے گایا نہیں۔ اس کے لئے شراب زیادہ ضروری ہے یا اس کے بیوی بچوں کے لئے روٹی۔ اس سے شراب بیخے گایا نہیں۔ اس کے لئے شراب زیادہ ضروری ہے بیااس کے بیوی بچوں کے لئے روٹی۔ اس سے شراب بیخے والے کو کوئی غرض نہیں۔ وہ تو عبدل سے شراب کی قیمت وصول کرے گا اور اس کو شراب دے دے گا ، اگر اس کی ترجیحات غلط ہیں تو ہوا کریں۔ معیشت تو ان ترجیحات کے مطابق شراب دے دے گا ، اگر اس کی ترجیحات غلط ہیں تو ہوا کریں۔ معیشت تو ان ترجیحات کے مطابق ہی کام کرے گا۔

جب افراد سے طرکیس کہ وہ آمدنی میں کتنا صرف کریں گے اور کتنی بچت کریں گے و ان کوسر مابیکاری کی آزادی بھی ہونا چاہیے۔ تمام معاشی وسائل کی طرح بچت بھی افراد کی ذاتی ملکیت ہے۔ اس لئے بیہ طے کرنا بھی افراد کا کام ہے کہ وہ اپنی بچت کو کس شکل میں رکھنا پند کریں گے۔ وہ اس کو بینک میں میعادی کھاتے میں رکھیں گے یا اس کے سرکاری تھکات فریدیں گے یا اس کے سرکاری تھکات فریدیں گے یا اس کے مرکاری تھکات فریدیں گے یا اس کے مختلف کمپنیوں کے قصص (Shares) فریدیں گے یا کسی صنعت میں سرماییکاری کریں گے۔ بیاس پر مخصر ہے کہ سرماییکاری کی مختلف متبادل اشکال میں متوقع منافع سرماییکاری کریں گے۔ بیاس پر مخصر ہے کہ سرماییکاری کی مختلف متبادل اشکال میں متوقع منافع منافع اسے کاس مائیکاری کی بیراواری صلاحیت متعین ہوگی اور اس فیلے سے اس امرکا جائے گی اسی اعتبار سے اس صنعتوں کی پیداواری صلاحیت متعین ہوگی اور اسی فیلے سے اس امرکا تعین بھی ہوگا کہ مختلف چیزوں کی پیداوار کس مقدار میں ہو۔

سرمایہ کاری، چیزوں کی پیداواراوران کی فروخت کے نتیجہ میں افراد کو پھرآ مدنی حاصل ہوگی اوراس آمدنی کے بارے میں انکو پھر میہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اس کا کتنا حصہ صرف کے لئے استعال کریں گے۔ میر ہایہ کاری کے لئے مختص کریں گے۔ میر ہایہ کاری کے استعال کریں گے۔ میر ہایہ کاری کے ذریعہ جا کداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے جس کے ذریعہ آمدنی میں مزیدا ضافہ ممکن ہے۔

اس طرح ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ انتخاب کی آزادی کے ضمن میں آنے والے چاروں حقوق، بینی پیشوں کے انتخاب میں آزادی کاحق، اشیائے صرف میں انتخاب کی آزادی کاحق، اشیائے صرف میں انتخاب کی آزادی کاحق اور سر مایہ کاری کی آزادی کاحق ایک دوسر کے کاحق میں۔ سر مایہ دارانہ معیشت میں افراد کے ذریعہ کئے جانے والے معاشی فیصلوں کے ذریعہ بی معیشت اپنے وسائل کو تقسیم کرتی ہے اور اپنے دیگر فرائض انجام دیت ہے۔

### (د)محرک منافع(Profit Motive)

سر مایددارانه معیشت میں معاشی اعمال کو چلانے والی قوت منافع کی قوت ہے۔اس کو اصطلاحاً محرک منافع (Profit Motive) کہتے ہیں، یعنی معاشی اعمال کی تحریک زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے مقصد سے ہوتی ہے۔اس مفروضہ کے پس پشت بعض تاریخی عوامل بھی ہیں۔ایک معاشی نظام کے طور پرسر مایہ داری کاارتقااس وقت ہوا جب کہ بوروپ میں انفرادیت (Individualism) نشاط بِرِسَی (Hedonism) افاده بِرِسَی (Utilitarianism) ماده بِرسَی (Matenalism) اور روثن خیالی (Liberalism) کے مختلف النوع اور اکثر متضا دنظریہ رکھنے والے فلسفیانہ مکتبہ ہائے فکر پروان چڑھ رہے تھے،سر مایہ داری کے مختلف پہلوؤں پران فلسفوں کا اثریرااوران کےزیراثرمختلف تتم کےمفروضے سر مایدداراندمعاشیات میں درآئے بمحرک منافع کے مفروضہ کی تہدمیں بیرخیال کارفر ماہے کہ ہرفر داینے مفاد کو بخو بی جانتا ہے اور وہ صرف اس مشم کے اعمال میں دلچیبی رکھتا ہے جس سے اس کا کسی قتم کا مفاد وابستہ ہو۔ ایڈم اسمتھ کا خیال تھا کہ ایے مفاد کا خیال ،انسانی عمل کے لئے بہترین محرک ثابت ہوتا ہے۔اگر ہر مخص اپنے اپنے مفاد كى تكبهانى كرے اوراس كے لئے كوشال رہے توبہ حيثيت مجموعى بورے ساج كامفادنه صرف محفوظ رہے گا بلکہ بیش ترین بھی ہوگا۔معاشیات کے شمن میں مفاد کامفہوم منافع سے لیا گیا۔جو

پیداکاروں کے ممل کے لئے تحریک کا باعث ہے لیکن دوسرے طبقات بھی اپنے اپنے مفاد کی گہداری کرتے ہیں۔ سر مایہ دار کا مفاد اس میں ہے کہ وہ بیش ترین مزدور کی متر دوری کی شرح دینے کی کوشش کرے، مزدور کا مفاد اس میں ہے کہ وہ بیش ترین مزدوری حاصل کرنے کی کوشش کرے، تا جر طبقہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی اشیاء کے لئے زیادہ سے زیادہ قیمت حاصل کر سے لیکن خریداراس کے برعکس کم سے کم قیمت پراشیاء حاصل کر ناچا ہے ہیں۔ ان متفاد مقاصد کے درمیان مفاہمت اور تال میل، بازار کی قوتوں، طلب اور رسد کے ذریعہ پیدا کی جاتی مقاصد کے درمیان مفاہمت اور تال میل، بازار کی قوتوں، طلب اور رسد کے ذریعہ پیدا کی جاتی ہے۔ جس کو ایڈم اسم تھ نے غیر مرکی ہاتھوں (Invisible Hands) سے تعبیر کیا ہے گویا پھے نظر نہ ہو جاتی ہو ان کا مقصود نہ تھا۔ اس طرح سر مایہ دار اور مزدور تے ہیں جو ابتداء آن کا مقصود نہ تھا۔ اس طرح سر مایہ دار اور مزدور دونوں ایک متوازن شرح مزدوری، پرمنفق ہو جاتے ہیں کیونکہ اتفاق نہ ہونے کی صورت میں دونوں ایک متوازن شرح مزدوری، پرمنفق ہو جاتے ہیں کیونکہ اتفاق نہ ہونے کی صورت میں دونوں کا نقصان ہے۔

## حكومت كي عدم مداخلت يا كمتر ين مداخلت

 حکومت کی جانب سے معافی دائرہ کار میں مداخلت کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ اگر حکومت کی جانب سے کوئی مداخلت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آزاد قیتوں کے نظام میں بے ترتیبی اور گڑ بوری پیدا ہوجائے۔ فلا ہر ہے کہ بے ترتیب ہونے کے بعد نظام قیمت وہ تمام وظائف بحسن وخو بی انجام نہیں دے سکتا جواس نظام معیشت کے تحت اسے تفویض کئے گئے ہیں۔ چنانچہ آزاد کاروباری معیشت کی عمرہ ترین کارکردگی کے لئے بہتر یہی ہے کہ حکومت کی مداخلت یا تو بالکل نہ ہواور اگر ایسامکن نہ ہوتو کمترین ہو۔ اس پالیسی کو ایک لا طبی لفظ Laissez Faire بیلکل نہ ہواور اگر ایسامکن نہ ہوتو کمترین ہو۔ اس پالیسی کو ایک لا طبی لفظ عمال میں ایعنی آزاد چھوڑ دو) سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ریاست کو انفرادی معاشی اور تجارتی اعمال میں مداخلت سے احتراز کرنا چا ہے۔ اور بازار میں طلب ورسدگی تو توں کو آزاد چھوڑ دینا چا ہے۔

مراست برار رہ ہی ہے۔ رب المراب کے است کہ علامت کی کہ علام کے معاشی کام انجام انجام کے اللہ کاروبار کی پالیسی کامطلب بیاب ہے کہ حکومت قیمتوں اور مزدور کی، شرح سود، شرح لگان وغیرہ پر کسی طرح کا کنٹرول نافذ نہیں کرے گی اور اپنے اعمال کو صرف ان وظا کف تک محدود رکھے گی جو ناگز بر سمجھے جاتے ہیں۔ ایڈم استمھ نے اپنی کتاب 'دولت اقوام' میں حکومت کے معاشی افعال واعمال کے لئے مندر جہذیل امور کی نشان دہی گی ہے۔

ا-آزادسر مایدداراند معیشت میں حکومت دفاعی ذمدداریال سنجالے گی اور ملک کے دفاع کے لئے انظام کرے گی، اسی طرح میں ملک میں امن وامان قائم رکھنا اور قانون وانظام (Law & Order) کی ممل داری کے وظائف کوسرانجام دینے کے لئے بنائے رکھنا بھی حکومت وقت کی ذمدداری ہے۔ ان تمام وظائف کو انجام دینے کے لئے وسائل کی ضرورت ہوگی تاکہ فوج، پولیس، جیل خانے اور عدالتی نظام قائم کیا جائے اور ان کو جاری رکھا جاسکے، فوج اور پولیس کے لئے ہتھیا روں کی ضرورت ہوگی ۔ حکومت یا تو یہ تھیا راور اسلحہ جات خود پیدا کرے گی یا ان کو بازار سے خریدے گی، دونوں صورتوں میں حکومت کو ان ذمہداریوں سے عہدہ برآ ہونے کے بازار سے خریدے گی، دونوں صورتوں میں حکومت کو ان ذمہداریوں سے عہدہ برآ ہونے کے بازار سے خریدے گی، دونوں صورتوں میں حکومت کو ان ذمہداریوں سے عہدہ برآ ہونے کے بازار سے خریدے گی، دونوں صورتوں میں حکومت کو ان ذمہداریوں سے عہدہ برآ ہونے کے

کئے معاشی وسائل درکار ہول گے۔ اور ان وسائل کے حصول کی خاطر حکومت کومعیشت میں مداخلت کرنا پڑے گی۔

۲- سر ماید دارانه معیشت پیس نجی کاروباری زمره بهت سی ساجی ضروریات کو پورانه کرسکے گا کیونکہ بیضروریات کسی ایک فرد کی نہیں ہوتی ہیں بلکہ سارے ساج کی ہوتی ہیں۔ جیسے سرکوں کی تعمیر، شہر کی سرکوں پرروشنی اور صفائی کا انتظام، دریا وَس پر پُل اور با ندھ کی تعمیر، سیلاب اور دوسری ارضی وساوی آفات سے بچاوکی تدابیر وغیرہ۔ بیتمام ضروریات ساجی ضروریات ہیں۔ چونکہ ان اور ان کی تسکین کرنے والی سہولیات کو ہم ساجی اشیاء (Social Goods) کہتے ہیں۔ چونکہ ان اشیاء سے کسی خاص شخص یا کسی خاص علاقے کو فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ سارے ساج، یا سارے ملاقے کو فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ سارے ساج، یا سارے علاقے کو فائدہ بہتی ہوئیات کی لاگت برداشت کرنے کے علاقے کو فائدہ بہتیں ہوگیات کی لاگت برداشت کرنے کے خاص میں ہوئیات ہوگیات کی لاگت برداشت کرنے کے فرض ہے کہ وہ ان ضروریات کی تحکیل کی ذمہ داری قبول کرے اور ان کی فراہمی کی خاطر مناسب معاشی وسائل مہیا کرنے کی کوشش کرے۔

۳- مندرجہ بالا وظائف کے ساتھ ساتھ حکومت کو وہ تمام معاثی اعمال بھی سرانجام دینے چاہیے جوافرادا ہے بنی کاروبار کی وجہ سے نہ کرسکیس یا اتنی مقدار میں نہ کرسکیں جتنی کہ اس کی ضرورت محسوس کی جاتی ہو۔ مثلاً یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ تعلیم ضروری چیز ہے اور انسانوں کو امیر وغریب کی تفریق کے بغیر تعلیم حاصل کرنے کاحق ہے توریاست کا فرض ہے کہ وہ تعلیم کا بندوبست کرے اور اس مقصد کے حصول کی خاطر عوامی ذرائع سے تعلیم گاہیں قائم کرے۔ اس طرح اگر کسی چیز کی بیداوار کے لئے بختی سر ماید داراس سبب سے کارخانہ نہیں لگاسکتے کہ اس کے لئے جتنی بڑی تعداد میں وسائل کی ضرورت ہے ان کا مہیا کرنا ممکن نہیں ہے تو حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس کے اللے جاتی کام کواپنے ہاتھ میں لے۔

# سرمابيدارانه معيشت كي خرابيال

۔ سرمایہ دارانہ معاشی نظام کی بنیادی خصوصیات کوجان لینے کے بعد بیدام ہمارے لئے سرمایہ دارانہ معاشی نظام میں کون کون سی خرابیان اور کمیاں ہیں۔ان میں سے مندرجہ آسان ہوگیا ہے کہ اس معاشی نظام میں کون کون سی خرابیان اور کمیاں ہیں۔ان میں سے مندرجہ ذیل خاص اہمیت کی حامل ہیں۔

# الف-آمدنی اور دولت کی غیرمساوی تقسیم

سر ماید دارانه معیشت میں آمدنی اور دولت کی غیر مساوی تقسیم پائی جاتی ہے۔ چونکہ ذرائع پیداوار افراد کی نجی ملکیت میں رہ سکتے ہیں اور حق ملکیت پر سی طرح کی حد عائد نہیں کی جاتی ہاں کئے چندافراد یا چند منعتی گھرانے ملک کی دولت کے بڑے جصے پر قابض ہوجاتے ہیں اور ملک کی اکثریت کے حصے میں نہایت قلیل وسائل آتے ہیں۔ وراشت کے حق کے ذریعہ آمدنی اور دولت کی غیر مساوی تقسیم کو قائم رہنے میں مزید مدوماتی ہے اور بسااو قاف اس تفاوت میں اضافہ بھی ہوتار ہتا ہے۔

## ب-اجاره دار بول كاظهور

سرمایہ دارانہ معیشت کے بنیادی مسلمات میں سے ایک مسلمہ کمل مسابقت کا وجود ہے۔ بعنی اشیائے پیداوار اور ذرائع پیداوار، دونوں بازاروں میں کمل مسابقت پائی جاتی ہو۔ کیکن مسابقت پائی جاتی ہو۔ کیکن مسابقت پائرار بہت دنوں تک قائم نہیں رہتے۔ تاریخی طور پر یہ ہوتا رہا ہے کہ غیر کارگذار کی مسابقت پازار بہت دنوں تک قائم نہیں رہتے۔ تاریخی طور پر یہ ہوتا رہا ہے کہ غیر کارگذار کاری ادارے (Inefficient Business) بازار سے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں اور صرف کارگذار ادارے ہی باقی رہتے ہیں۔

ان کارگذار اداروں میں ہے بہترین اداروں کوزیا دہ مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ وہ

اپنے کاروبارکوزیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیداوار میں اضافہ کرتے ہیں،
تکنیکی ترقی کرتے ہیں جس سے ان کی فی اکائی لاگت کم ہوتی جاتی ہے۔ ان تمام اسباب کی وجہ
سے وہ جازار پر حاوی ہوتے جاتے ہیں تا آئکہ وہ اجارہ دار بن جاتے ہیں، مختلف بازاروں میں
اجارہ داریوں کے ظہور کے بعد سر ماید دارانہ معیشت اور نظام قیمت کے حق میں دیے گئے وہ
دلائل کمزور پڑجاتے ہیں جن کی بنیاد کمل مسابقت پر رکھی گئے ہے۔

### ج-ساجي فلأح كازيال

سرمایدداراند معیشت کے ناقد اس پہلوپر بہت زوردیتے ہیں کہ سرمایدداراند معیشت میں ہیں ہیں ہوں اور دور ہیں ہیں ،اول تو اجارہ داری کے باعث اجارہ دارکومعمولی منافع کے بجائے '' خالص اجارہ داراند منافع'' Net اجارہ داران منافع'' کے بجائے '' خالص اجارہ دارانہ منافع'' Net (Net کے باعث اجارہ دارانہ منافع'' کے بجائے '' خالص اجارہ دارانہ منافع'' Net (Net کے باعث اضافہ ہوتا ہے اور اجارہ داراسخصال کرنے کی پوزیش میں آجاتا ہے، دوم یہ کھرک منافع کے باعث نظام قیت، وسائل داراسخصال کرنے کی پوزیش میں آجاتا ہے، دوم یہ کھرک منافع کے باعث نظام قیت، وسائل کی تقدال پرواہ نہیں کی جاتی اور کی جندال پرواہ نہیں کی جاتی اور کی جندال کی سر پستی ہوسکتی ہے اگر وہ نفع کی جاتی دارانہ معیشت کے نقاد کہتے ہیں کہ نظام قیت اور کھرک منافع سان کے وسائل کی میں سے تعیش نہیں کرتے ہیں کہ بہت ہی بنیادی ضرور یات تعیم کی میں حجے تقسیم نہیں کرتے ہیں کہ بہت ہی بنیادی ضرور یات تعیم کی میں جاتی ہیں۔ اس طرح سرمایہ دارانہ نظام میں جاتی ہیں۔ اس طرح سرمایہ دارانہ نظام میں وہائی ہیں۔ اس طرح سرمایہ دارانہ نظام میں وہائی ہیں۔ اور وسائل غیرضروری تعیشات کی نذر ہوجاتے ہیں۔ اس طرح سرمایہ دارانہ نظام میں وسائل کا صحیح اور بھر پوراستعال نہیں ہویا تا جس سے ماجی قلاح کا زیاں ہوتا ہے۔

د-تجارتی چکروں کاوجود

سرمایہ دارانہ معیشت کی ایک بڑی خرابی تجارتی چکروں کا وجود ہے، تجارتی چکر سے

جاری مرادمعاشی عمل میں متدائرا تار چڑھاؤ Cyclical Fluctuations in Economic) (Activity سے ہے۔ مختلف مما لک میں سر مایہ دارانہ معیشت کا تاریخی مطالعہ کرنے سے پیتہ چاتا ہے کہ سر ماید دارانہ معیشت کی ترقی ہموار، سطری (Linear) اور یکسال نہیں ہوتی ہے بلکہ مختلف ز مانوں میں رفنار ترتی کم اور تیز ہوتی رہتی ہے۔ نہ صرف رہے کہ بلکہ بھے بھی معاشی پس روی کا رجان بھی پیدا ہوجا تا ہے، دوسرے الفاظ میں معیشت، اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتی رہتی ہے، بھی خوش حالی (Prosperity) کا دور آتا ہے اور بھی بدحالی (Depression) کا۔خوش حالی کے دور میں روزگار، آمدنی، مانگ، قیمتیں، مزدوری اور دوسرے معاشی اشاریئے (Indicators) تیزی ہے اضافہ کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں،لیکن بدحالی کے دور میں مانگ کم ہوجاتی ہے جس سے پیداوار کم ہوجاتی ہے۔روزگار کم ہوجاتا ہےاور بےروزگاری میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ آمدنی،منافع، قیمتیں،اورمز دوری بھی گھٹے گئی ہیں۔اس طرح خوش حالی اور بدحالی کے دور پلیٹ بلیٹ کرآتے رہتے ہیں اور ان کے سہارے ہی سرمایدداران معیشت ترقی کرتی رہتی ہے، کیکن بیالک حقیقت ہے کہ سر ماید دارانہ معیشت اپنی تمام تر تکنیکی ترقیوں اور معاشی یا کیسی کے نئے نئے طریقوں کے باوجود بھی، اضافہ قیمت (Inflation) اور بے روزگاری (Unemployment) جیسے ساجی مسائل کاحل ڈھونڈنے میں کا میا بیس ہوسکی۔

### اشترا كي معيشت

اشراکی معیشت، ساجی معیشت کی دوسری سم ہے۔ اس کی انتیازی خاصیت مرکزی منصوبہ بند معیشت (Centrally Planned economy) یا منصوبہ بندی کا قیام ہے۔ اشتراکیت کے فلسفہ کی بنیاداس اصول پر ہے کہ ساج میں جا کداد کی نجی ملکیت ہونے کے بجائے مشتر کہ ملکیت ہونا جا ہے۔ گوکہ فلسفۂ اشتراکیت کی ابتدائی بنیادیں افلاطون کی خیالی ریاست مشتر کہ ملکیت ہونا جا ہیں۔ گوکہ فلسفۂ اشتراکیت کی ابتدائی بنیادیں افلاطون کی خیالی ریاست میں تلاش کی جاسکتی ہیں لیکن سائنسی اشتراکیت کی بنیادکارل مارکس اور اینگلز کے معاشی افکار کے معاشی افکار

ذر بعیہ پڑی۔کارل مارکس نے سر ماییدارانہ نظام کی سائنسی تنقید کی اس کے نز ویک سر ماییدارانہ معاشی نظام کی امتیازی خصوصیت بیہ ہے کہ نجی ملکیت اور محرک منافع کے ذریعہ مزدوروں کا استحصال کیاجا تا ہے۔ مارکسی مکتبہ خیال کے مطابق کسی چیز کی قدر کالغین صرف محنت سے ہوتا ہے اور جملہ ذرائع پیداوار میں صرف محنت کو بیاعز از حاصل ہے کہاس میں قدر کی تخلیق کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ پیدا شدہ ذرائع پیداوار مثلاً مشین وغیرہ اس قدر کوصرف منتقل کر سکتے ہیں تخلیق نہیں کر سکتے۔ابیا کرنا صرف محنت کے لئے ممکن ہے،اس لئے کل پیداوار پر (لیعنی وہ قدر جس کی تخلیق دوران پیداوار کی گئی) صرف محنت کاحق ہے۔ لیکن سر مایہ دار، مزدوروں کو ان کی محنت کا بورا معاوضہ ( لیعنی گل پیداوار ) نہیں دیتے۔اس کے برعکس وہ مزدوری کی شکل میں گل پیداوار کا ایک نہایت قلیل حصہ نکالتے ہیں اور بقیہ منافع کی شکل میں خودر کھیلتے ہیں۔ مارکس اس منافع کو فاضل قدر کہتا ہے۔ اس کو فاضل قدر اس اغتبار سے کہا جاتا ہے کہ بیقدر کی اس مقدار سے زیاد ہے جس کی مزدور کواپنا جان وتن کارشتہ قائم رکھنے کے لئے ضرورت ہے، چنانچے منافع کی شکل میں سر مایہ دار محنت کشوں کا استحصال کرتے ہیں ، اور اپنا منافع بیش از بیش کرنے کے لئے محنت کشوں کی مزدوری کی شرح میں کمی کرتے ہیں۔ان کے اوقات کارمیں اضافہ کرتے ہیں،نئ مثینیں لا کرمحنت کشوں کی تعداد میں تخفیف کرتے ہیں تا کہ اجرت کے طور پر دی جانے والی کل رقم میں کمی کی جاسکے۔اس طرح مختلف طریقوں سے سرمایہ دار محنت کشوں کا استحصال کرتے ہیں۔ سر مایہ دار اور محنت کش دومختلف طبقوں میں تقسیم ہوجاتے ہیں جن کے مفادات ایک دوسرے سے مختلف اور متصادم ہوتے ہیں۔اس طرح طبقاتی آویزش کی راہ کھل جاتی ہے۔ دوسری جانب سرمایہ داروں کے بیش ترین منافع حاصل کرنے کی تحریک اور زیادہ سے زیادہ سرمایہ جمع کرنے کی خواہش کے سبب پیداواری نظام بھی ابتری اور بے نظمی کا شکار ہوجا تا ہے۔ مارس کے خیال میں محنت کشوں کے استحصال کوختم کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ محنت کش

طِقِه، سر مایید دارطبقه کے خلاف طبقاتی جدوجهد کی راه اپنائے اور انقلاب کے ذریعی سر مایید دار طبقه ی حکومت کو اکھاڑ تھیکے۔ انقلاب کے بعد اشتراکی معیشت قائم کی جائے گی جس میں معاشی وسائل اور جائداد کی انفرادی ملکیت کا خاتمه کردیا جائے گا کیونکه اشتراکی مفکرین کی نظر میں وسائل پیداوار کی انفرادی ملکیت ہی سر مایدداراندنظام کی بے ترتیبی اور خرابیوں کی اصل جڑ ہے۔ مار کس نے اپنی تحریروں میں اس بات کی چندان وضاحت نہیں کی کہ ایک اشتراکی معیشت کس طرح کام کرے گی کیونکہ ان کے سامنے اشتراکی معیشت کا کوئی اصل نمونہ موجود نہ تھا۔ مارکس کے عرصۂ حیات میں ساری دنیا میں سر مایہ دارانہ معاشی نظام ہی نافذتھا، دنیا کی جہلی اشترا کی معیشت روس میں اکتوبر 1917ء کے انقلاب کے بعد قائم ہوئی جس کی نظریاتی بنیادیں کارل مارکس کے ساجی ومعاشی فلنے نے فراہم کی تھیں۔ گو کہ بیسویں صدی میں بہت سی اشتراکی و ریاستیں وجود میں آئیں کیکن ان کے درمیان اشتراکیت کی تفصیلات اور اشتراکی فلسفہ کی تعبیرات میں بھی کافی اختلاف پایا جاتا تھا، ایک زمانیہ تک سوویت روس اشتراکی ریاست کا ایک مکمل نمونه رہی، ذیل میں ہم اشتراکی ریاست کا جوتجزیہ کریں گے وہ سوویت روس کی مثال کوسا منے رکھتے ہوئے اشتراکی ریاست کے ایک مجردتصور کی بنیاد پر قائم ہوگا۔

### اشترا کی معیشت کے بنیا دی خدوخال

اشراکی معیشت کوسر ماید داراند معیشت سے متاز ومیز کرنے کے لئے ہم یہ فرض کریں گے حکومت منصوبہ بندی کے مقاصد تعین کرتی ہے۔ تمام وسائل پیدا وار حکومت کی ملکیت میں ہیں اور مختلف صنعتوں کے درمیان محنت کی تقسیم حکومت کے حکم سے ہوتی ہے، اس تشم کی معیشت میں معیشت میں معیشت کے بنیادی مسائل منصوبہ بندی کے ذریعہ ل کیے جاتے ہیں مثلاً کن چیزوں کی پیدا وار کی جائے، اس کا فیصلہ مرکزی منصوبہ بندی کمیشن کرتا ہے، صارفین کواس کا حق

-47-

عاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی ترجیجات کے ذریعہ پیداوار کی ترجیجات طے کریں، کس طریقے سے پیداوار کی ترجیجات طے کریں، کس طریقے سے پیداوار کی جائے گی جائے اس کا فیصلہ بھی حکومت منصوبہ بیشن کے ذریعہ سے ہی کرے گی جائے اس کا فیصلہ بھی حکومت منصوبہ بیشن کے ذریعہ سے ہی کرے گی ، اشتراکی معیشت کے بنیادی خدو خال مندرجہ ذیل ہیں۔

# ا - وسائل پیداوار کی ساجی ملکیت

سر مایدداراندنظام میں ذرائع پیداوار کی ملیت انفرادی ہوتی ہے کین اشراکی معیشت میں کی فرد کو ذرائع پیداوار کا مالک بننے کاحق نہیں ہوتا۔ بلکہ تمام ذرائع پیداوار پورے ساج کی مشتر کہ ملکیت ہوتے ہیں، چونکہ حکومت ساج کا سب منظم نمائندہ ہے اس لئے وسائل پیداوار حکومت کے ذرینگرانی ہی رہتے ہیں۔اس طرح تمام کارخانوں، کھیتوں اور پیداواری اکائیوں پر حکومت کے زیرنگرانی ہی رہتے ہیں۔اس طرح تمام کارخانوں، کھیتوں اور پیداواری اکائیوں پر کسی نہیں تم کا اجتماعی کنٹرول ہوتا ہے،اشتر اکی معیشت کے لئے ضروری نہیں ہے کہ پیداواری اکائی پر براہ راست حکومت کا ہی کنٹرول ہو۔ آجتماعی ملکیت کی دوسری شکلیں،مثلاً امداد با ہمی اور اجتماعی کمیٹی وغیرہ بھی بعض اشتراکی ممالک میں رائج ہیں۔لیکن کی فردکو بذات خود ذرائع پیداوار کا مالک بیداوار

## ۲-منافع کے بجائے ساجی فلاح کے لئے بیداوار

مر ماید دارانہ نظام میں منافع حاصل کرنے کے لئے پیداوار کی جاتی ہے۔ اس طرح پیداوار کامحرک ہی منافع ہے، اشتراکی معیشت میں چونکہ وسائل پیداوار پورے ساج کی ملکیت ہوتے یں اس لئے اس معاشی نظام میں پیداوار کا مقصد منافع حاصل کرنے کے بجائے ساجی فلاح کوفروغ دینا ہوتا ہے۔ سر ماید دارانہ نظام کے شمن میں ہم بیاشارہ کر پچے ہیں کہ اس طرز معیشت میں ہراس چیز کی پیداوار کی جائے گی جس میں منافع کمانے کا امکان ہو لیکن اشتراکی معیشت میں ہراس چیز کی پیداوار کی جائے گی جس میں منافع کمانے کا امکان ہو لیکن اشتراکی

معیشت میں ایبانہیں ہوگا اور صرف انھیں اشیاء کی پیدا وار کی جائے گی جن کی پیدا وار کو ساجی نقطۂ نظر سے ضروری سمجھا جائے۔ مثلاً یہ بھی ممکن ہے کہ مختلف شم کے سامان تغیش مثلاً رنگین ٹملی ویژن یاریفر یج پیڑیا دوسری اشیائے صرف کی پیدا وار کم کی جائے یا بالکل نہ کی جائے کیونکہ منصوبہ بندی کمیشن کا خیال ہے ہے کہ ملک کو اپنی پیدا واری صلاحیت میں اضافہ کرنے کے لئے بھاری مشینوں کا کارخانہ لگانا چاہیے یا فولا و اور سمینٹ کی پیدا واری صلاحیت میں اضافہ کرنا چاہیے و غیرہ مختصر کا کارخانہ لگانا چاہیے یا فولا و اور سمینٹ کی پیدا واری صلاحیت میں اضافہ کرنا چاہیے و غیرہ مختصر کی کہنام معاشی فیصلوں کی بنیا د ، انفرادی منافع کے بجائے ساجی فلاح و بہود پر ہوتی ہے۔

### ۳-مرکزی معاشی منصوبه بندی

سر مایدداراندنظام بیل تو تمام معاثی فیصلے لامرکزی (Decentralized) ہوتے ہیں کہ کوئکہ بیا فراد کے ذریعے کیے جاتے ہیں، اشتراکی نظام کی ایک نمایاں خصوصت بیہ کہ اس نظام میں معاشی فیصلوں کی مرکزیت ہوتی ہے، اس مقصد کے لئے ملک میں ایک مرکزی منصوبہ بندی کمیشن قائم کیا جاتا ہے، (اس کومرکزی کہنااس لئے ضروری ہے کہ ایک ہی ملک میں مختلف علاقوں میں علاقائی منصوبہ بندی کمیشن بھی ہوسکتے ہیں، کیکن ان کا دائر و عمل محدود ہوتا ہے اور ان عمل مرکزی منصوبہ بندی کمیشن کے تمام فیصلے مرکزی منصوبہ بندی کمیشن کا خاص کام ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لئے منصوبہ تیار کرنا ہوتا ہے، یہ نصوبہ بندی کمیشن کا فیصل کے تیار کی جاتے ہیں، جیسے پنجبالہ منصوبہ سات سالہ منصوبہ دی سالہ منصوبہ یا ہیں سالہ منصوبہ ایک ایک معاشی زندگی میں منصوبہ ایک ایک معاشی دندگی میں ترتیب اور نظم وضبط بیدا کیا جاتا ہے۔

ہم بیمعلوم کر بچکے ہیں کہ سرمایہ دارانہ معیشت میں قلیل وسائل کی تقسیم کا کام نظام قیمت کے ذریعہ ہوتا ہے۔اشتراکی معیشت میں یہی کام منصوبہ بندی کے ذریعہ سرانجام یا تا ہے۔ ہرمنصوبہ کے پچھ مقاصد ہوتے ہیں ،مثلاً تیز رفتار معاشی ترقی ،صنعت کا پھیلاؤ۔ درآ مد میں کی ، برآ مد کا فروغ وغیرہ۔ان مقاصد کا تعین حکومت کرتی ہے۔منصوبہ بندی کے ماہرین ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے کوئی خاص حکمت عملی وضع کرتے ہیں جس کے ذریعہ ان اعلان شده مقاصد کو حاصل کیا جا سکے۔ان تمام مقاصد کوٹھوس نشانوں (Targets) میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ پوری معیشت کے لئے پھر ہرزمرے کے لئے ، بعد میں ہرصنعت ، اور ہرصنعتی ا کائی کے کئے الگ الگ نشانے مقرر کئے جاتے ہیں۔ان نشانوں کو حاصل کرنے کے لئے مختلف زمروں اورصنعتوں میں وسائل وقف کیے جاتے ہیں،اس طرح منصوبے کے ذریعہ بیاہم معاشی مسائل کہ کن چیزوں کی پیداوار کی جائے اور کس طرح کی جائے طے کیے جاتے ہیں، پیداوار کی تقسیم کا مسكلة بھی منصوبے کے اندریمی طے ہوجاتا ہے كيونكيداس كے ذريعہ ہى يہ فيصله كياجائے گا كہ كتنے مزیدلوگوں کواس منصوبہ میں روز گار فراہم کیا جائے گا اور ان کی اجرتوں اور آ مدنیوں کی سطح کیا ہوگی۔اس طرح اشتراکی معیشت کا مرکزی معاشی منصوبہ ملک کی بوری معاشی زندگی اوراس کے مختلف جہتوں کا احاطہ کرتا ہے،منصوبہ بندی کو اشتر اکی طرز زندگی میں واقعی ایک مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔

### ۴-معاشی مساوات ·

سر ماید داراند نظام کی ایک بردی خرابی دولت اور آمدنی کی تقسیم میں عدم مساوات کی موجودگی ہے۔اس عدم مساوات کاسب سے برداسب ذرائع پیداوار کی نجی ملکیت ہے۔اشتراکی معیشت میں ذرائع پیداوار کی اجتماعی ملکیت ہوتی ہے اس لئے آمدنی اور دولت میں نابرابری کا ایک برداسب ختم ہوجاتا ہے، اجتماعی ملکیت کے سبب اگر آمدنی کی نابرابری کا کمل خاتمہ نہیں ہوجاتا تو بھی اس میں بردی حد تک مساوات لے آئی جاتی جات استراکی معیشت میں سرمایہ دارانہ معیشت کی طرح بیرنا ہمواری نہیں پائی جاتی کے معاشی طاقت کا ارتکا زصرف چند ہاتھوں یا دارانہ معیشت کی طرح بیرنا ہمواری نہیں پائی جاتی کے معاشی طاقت کا ارتکا زصرف چند ہاتھوں یا

چندگھر انوں میں ہو۔ چندافراد کروڑ تی اورارب تی ہوں کین لاکھوں دوسرے افراد غربت اور محروی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کردیئے جائیں۔ اشترا کی طرز معیشت، ساج کے ہرفرد کوایک کم از کم معیار زندگی حاصل کرنے کی ضانت دیتا ہے۔ ہراس شخص کوروزگار فراہم کرنے کی ذمددار کی ریاست اپنے سرلیت ہے جو کام کرنے کے لائق ہے اور کام کرتا چاہتا ہے، سر ماید دارانہ معیشت کی طرح اشترا کی معیشت میں بےروزگاروں کی فوج نہیں بنتی۔ چونکہ ہرشخص کوروزگار فراہم کیا جاتا طرح اشترا کی معیشت میں بےروزگاروں کی فوج نہیں بنتی۔ چونکہ ہرشخص کوروزگار فراہم کیا جاتا ہے۔ اس لئے وہ آمدنی بھی حاصل کرتا ہے جس کے ذریعہ وہ اپنی اورا پنے کنبہ یا دوسر لوگوں کی جوابی ضروریات کے لئے اس پر مخصر ہوں ، کفالت کرسکتا ہے۔ ریاست ایک لا تعلق تماش بین کا دول اپنانے کے بجائے ایک مرتبیا نہ اور فلاحی نقطۂ نظر اپناتی ہے۔ ریاست ہراس شخص کی کفالت کا ذمہ لیتی ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے اپنی روزی کمانے کے لائق نہیں ہے۔ اس طرح چھوٹے بچوں ، پوڑھوں اور معذور لوگوں کی دیکھ بھال ریاست خود کرتی ہے۔

اشراکی معیشت کے سلسے میں معاشی مساوات کا منہوں ہجھنے کے لئے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اس طرح کے معاشی نظام میں کلمل معاشی مساوات نہیں ہوتی۔ یہ فرض کر لینا غلط ہوگا کہ اشراکی نظام میں ایک صنعتی مزدوراورا یک ایٹی سائنس داں کو یکساں شخواہ لمتی ہوگا۔ اشراکی نظام میں ایک صنعتی مزدوراورا یک ایٹی سائنس داں الگ الگ کام کرتے ہیں۔ ان کے کاموں کی نوعیت مختلف ہے۔ ان کاموں کو کرنے کے لئے جس لیافت اور تربیت کی ضرورت ہے وہ بھی مختلف ہیں۔ چنا نچدان دونوں کو اپنی اپنی لیافت اور کارکردگی کے اعتبار سے شخواہ دی جائے گی اور اس میں کسی مصنوئی دونوں کو اپنی اپنی لیافت اور کارکردگی کے اعتبار سے شخواہ دی جائے گی اور اس میں کسی مصنوئی مصنوئی میں نیے سانیت اور ہرابری کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اگر ان کی آ مدنیوں میں کسی مصنوئی طریقے سے کمل ہرابری پیدا کردی بھی جائے تو نہ صرف یہ کہ ہیہ بات معاشی منطق اور عقل سلیم کے خلاف ہوگی بلکہ اس کے خوفاک نتائج ہرآ مدہوں گے۔ کیونکہ ہروہ خض جو زیادہ پیچیدہ اور مشکل کام کرتا ہے اور جس کو اس کی الجیت اور لیافت کی مناسبت سے معاوضہ نہیں دیا جارہا ہے ، کام میں دلچیسی لینا چھوٹ جس کو اس کی الجیت اور لیافت کی مناسبت سے معاوضہ نہیں دیا جارہا ہے ، کام میں دلچیسی لینا چھوٹ جس کو اس کی الجیت اور لیافت کی مناسبت سے معاوضہ نہیں دیا جارہا ہے ، کام میں دلچیسی لینا چھوٹ

دےگا،اس کی پیدا آوری گفتی جائے گی اور بالآخراس سے قومی پیداوار کا نقصان ہوگا۔اس طرح مصنوعی برابری بجائے سودمند ثابت ہونے کے نقصان دہ ثابت ہوگی۔اس لئے معاشی نظام کے چلانے والوں کے لئے اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ فطرت نے انسانوں کو بکساں نہیں پیدا کیا جلکہ ان کی جسمانی اور ذہنی قو تول میں تفاوت اور نابرابری پیدا کی ہے، معاشی مساوات کا صحیح مفہوم سے کہ ہر شخص کو اس کی فطری مناسبت، رجحان اور لیافت کے لحاظ سے اس بات کا پورا مقوقع دیا جائے کہ وہ وہ اپنی شخصیت کا پورا ارتقا کر سکے، اور اس عمل کے دوران ساجی فلاح میں بھی موقع دیا جائے کہ وہ وہ اپنی شخصیت کا پورا ارتقا کر سکے، اور اس عمل کے دوران ساجی فلاح میں بھی اضافہ کرے۔

### ۵-معاشی نمواور معاشی ترقی

اشراکی معیشت میں مرکزی معاشی منصوبہ بندی کاعام طور پر مقصدیہ ہوتا ہے کہ ملک کو معاشی نمواور معاشی تی تی کی راہ پرگامزن کیا جائے۔ اشراکی معیشت میں سرمایہ دارانہ معیشت کی طرح معاشی اتار چڑھا وُنہیں ہوتے کیونکہ مانگ اور فراہمی کی قوتیں آزاد نہ ہو کر منصوبہ کے تالع رہتی ہیں ، منصوبہ بندی کے ماہرین معیشت کے مشتبل کے لئے ایک راہ شعین کرتے ہیں اور الی حکمت عملی وضع کرتے ہیں کہ معیشت اسی راہ پرگامزن رہے۔ اس لئے آئندہ برسوں میں معیشت کی رفارت تی کی شرح کیا ہوگ ۔ اس شرح کو حاصل کرنے کے لئے کل کتنی سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی ۔ اس شرح کیا ہوگ ۔ اس شرح کو حاصل کرنے کے لئے کل کتنی سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی ۔ اس تمام سوالوں کارورت ہوگی ۔ اس تمام کی معاشی تی ۔ بجائے آزادانہ پھو ہڑ پن کے منصوبہ بند کا جواب منصوبہ بیں رہتا ہے۔ اس لئے معاشی تی ۔ بجائے آزادانہ پھو ہڑ پن کے منصوبہ بند کر بقت ہے ہوتی رہتی ہے۔

معاشی ترقی کے سلسلے میں اشتراکی معیشت کو منصوبہ بندی سے ایک اور فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ معیشت کی ترقی ناہموار طریقے سے نہیں بلکہ متواز ن طریقے سے ہوتی ہے۔ مختلف

زمروں اور مختلف علاقوں کے درمیان کسی طرح عدم توازن (Imbalance) نہیں رہتا۔ اگر پچھ عدم توازن رہتا بھی ہے تو اس کی حیثیت منصوبہ بندعدم توازن (Planned Imbalance) کی ہوتی ہے جس کوکسی آئندہ منصوبہ میں مناسب پالیسی اختیار کرکے آسانی سے دور کیا جاسکتا ہے۔

### ۵-اشترا کی معیشت میں انفرادی آزادی

بعض ماہرین نے بیر خیال ظاہر کیا ہے اشتراکی معیشت میں انفرادی آزادی اور بالخصوص انتخاب کی آزادی (Freedom of Choice) کی آزادی کا خاتمہ ہوجاتا ہے۔ یہ فقطة نظر محج نہیں ہے۔اگر اشتراکی معیشت کامعروضی جائزہ لیا جائے توبیہ بات واضح ہوجائے گی کهاس نظام معیشت میں بھی انتخاب کی آزادی موجود ہے کین فرق پیہے کہ انتخاب کی آزادی، مطلق ہونے کے بجائے محدود ہوتی ہے اور ہنگامی حالات کی صورت میں ہمیشہ ساجی مصالح کے تابع رہتی ہے۔اشتراکی معیشت کا ایک اصول یہ ہے کہ ایسے تمام فیلے ،جن کا اثر دوسرے افراد پر پڑتا ہو، اجتماعی طور پر کیے جانے چاہیے تا کہ دوسرے افراد کے مفادات کا تحفظ ہوسکے اور کوئی ا ایک فرد، دوسرے افراد کوان کے جائز حقوق سے محروم نہ کردے، چنانچیواں اصول کے تحت کسی فر دکود وسرے فر دیے معاشی استحصال کی آزادی نہیں ہے، وہ خود محنت کرسکتا ہے لیکن کسی دوسرے فردی محنت سے فائدہ ہیں اٹھاسکتا۔معاشی استخصال کے خاتمہ کی خاطر ہی وسائل بیداواراجتماعی ملکیت میں رکھے جاتے ہیں تا کہ ساج کا ہر فرد وبشر ان کی برکات سے متمتع ہو سکے اور کوئی بھی 🕴 محروم ندر ہے۔

مثال کے طور پرصرف کے انتخاب کی آزادی Freedom to Choose) کوئی لیجئے۔اشتراکی معیشت میں سرمایہ دارانہ معیشت کی طرح صارفین کو حاکمیت تو حاصل نہیں ہے لیکن پیدا شدہ اشیائے صرف میں سے کن اشیاء کا ادر کتنی مقدار میں انتخاب کریں، بیری صارفین کو حاصل ہے۔ لیکن کن چیزوں کی پیداوار کی جائے۔ اس کا تعین صارفین کی ترجیحات ہے، ہونے کے بجائے منصوبہ کے مقاصد ہے، ہوتا ہے۔ اس طرح انتخاب کا حق محدود ہے کہ وہ صرف مہیا شدہ اور پیدا شدہ اشیاء میں سے بی انتخاب کر سکتے ہیں۔ ضرورت پرٹے پراس می کوبھی سلب کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً جنگ کے زمانہ میں کلمل را ہشتگ نافذ کردی جائے اور صارفین کو اس بات کا حکم دیا جائے کہ وہ صرف فلاں فلاں اشیاء مقررہ مقدار میں استعال کریں۔ (لیکن زمانہ جنگ میں ایسا تو سرمایہ وارانہ ممالک میں بھی کیا جاتا ہے)۔ ای طرح افرادا پی آمدنی میں سے کتنا صرف کریں اور کتنی بچت کریں۔ اس کا حق بھی انھیں ہے۔ لیکن وہ افرادا پی آمدنی میں سے کتنا صرف کریں اور کتنی بچت کریں۔ اس کا حق بھی انھی ہے۔ لیکن وہ کارئیبیں کرسکتے۔ اس طرح ہم بینتے ہیں، اس سے مزید آمدنی حاصل کرنے کے لئے سرمایہ کارئیبیں کرسکتے۔ اس طرح ہم بینتے۔ نکا لئے ہیں کہ اشتراکی معیشت میں انفرادی آزادی تو ہے کیاں وہ مطلق ہونے کے بجائے محدود ہے۔ \*\*

### مخلوط معيشت (Mixed Economy)

ایک معاشی نظام کے طور پر مخلوط معیشت، سر ماید داراند معیشت اور اشتراکی معیشت کے انتہا پنداندراستوں نے مقابلہ میں ایک درمیاندراہ ہے۔ ایک مخلوط معیشت میں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، سر ماید دارانداور اشتراکی ، دونوں طرح کی معیشتوں کی پھونہ پھے خصوصیات کی پائی جاتی ہیں۔ نظری طور پر ایک مخلوط معیشت کی تعریف کرنامشکل ہے کیونکہ یہ خصوصیات کس تناسب سے ملائی گئ ہیں ، اس کا فیصلہ کرنے کے لئے کوئی معروضی معیار مقررتہیں ہے، یہ مین ممکن ہے کہ کی معیشت کی صفات حاوی ہوں اور اشتراکی معیشت کی صفات نسبتاً کم ہوں۔ لیکن یہ محیشت کی صفات میں اس کا فیصلہ کہ اللہ ہوں اور انتہا کی معیشت میں اشتراکی معیشت کی صفات میں اس کا فیصلہ ہوں اور اندم عیشت کی صفات میں استراکی معیشت کی صفات میں استراکی معیشت کی صفات نالب ہوں اور سر ماید دارانہ معیشت کی صفات نبتاً کم ہوں ۔ لیکن ان دونوں قتم کی مخلوط معیشتوں کے درمیان تمیز وانتیاز دوسرے معیاروں کی بناء پر کیا جاسکے تو وہ دونوں قتم کی مخلوط معیشتوں کے درمیان تمیز وانتیاز دوسرے معیاروں کی بناء پر کیا جاسکے تو وہ

دوسری بات ہے ورنہ دونوں مخلوط معیشت کہلانے کی مستحق ہیں۔اس طرح صرف مخلوط معیشت کہد دینے سے بیرواضح نہیں ہوتا کہ س نظام کی خصوصیات اس معیشت میں ممتاز ہیں اور بیہ معیشت کس اعتبار سے کام کرتی ہے۔ نہ صرف میہ بلکہ امریکہ اور چین کی معیشتیں بھی کسی نہ کسی حد تک مخلوط قرار دی جاسکتی ہیں۔ کیونکہ ہی<sup>م عی</sup>شتیں بھی درسی کتابون کے معاشی نمونوں (Models) ی طرح جامع نہیں ہیں بلکہ تغییر پذیر ہتحرک، نامیاتی اکائیاں ہیں جن میں ارتقائی عمل مسلسل جاری ہے۔اس لئے وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ امریکی معیشت میں بہت سی الیی خصوصیات شامل ہوگئی ہیں جو'' خِالص سر مایہ دارانہ نمونہ'' (Pure Capitalist Model) سے میل نہیں کھاتیں بلکہاشترا کی نظام کا خاصہ ہیں۔ای طرح اشترا کی معیشت بھی معاشی دیاؤاور تجربہ کی روشنی میں بعض ایسی چھوٹیں دینے پرمجبور ہوئی ہے جن کارابطداشتر اکیت کے کلاسکی فلسفہ سے کم ہی ہے، ان رجحانات کے پیش نظر نوبل انعام یافتہ سویڈش ماہر معاشیات جان ٹن برجن نے تو یہاں تک پیش گوئی کردی ہے کہا گراشترا کی نظام اورسر مایہ دارانہ نظام اسی طرح ایک دوسرے کی طرف برمصتے رہے تومستقبل میں بید دونوں نظام ایک دوسرے میں ضم ہوجا کیں گے۔ان کا بیہ نظریہ ' نظریہ انضام' (Convergence Theory)کے نام سے شہور ہے۔

بہر حال مندرجہ بالا مباحث اور اس حقیقت سے قطع نظر کہ مخلوط معیشت کی ایک شیحی ، معیشت کی ایک شیحی ، معیشت کی ایک شیخ ، معیشت کی مرف وہ خصوصیات بیان کریں گے جوان ممالک میں عام طور پر پائی جاتی ہیں جنھوں نے اس طرز معیشت کو اپنار کھا ہے۔

مخلوط معیشت کے بنیا دی خدوخال

مخلوط معیشت کی امتیازی خصوصیات حسب ذیل ہیں:

#### ا-حق ملكيت كامحدود بونا

زیادہ ترممالک میں جہاں مخلوط معاثی نظام رائے ہے، سرمایہ دارانہ معیشت کی طرح جا کداد کی نجی ملکیت کا بھی حق ہے۔ آفراد کو اس بات کا حق ہے کہ وہ ذرائع پیداوار کے مالک بنیں ،اورا پنے وسائل کو کام میں لاکرا پی دولت میں مزیداضا فہ کریں ،لیکن مخلوط معیشت میں یہ حق لامحدود اور مطلق نہیں ہے۔ حکومت اس بات کا حق محفوظ رصی ہے کہ عوامی مفاد کی خاطر وہ نجی ملکیت کوقو می ملکیت میں لے لیے بعض ممالک میں خاص طور پران ممالک میں جہاں زراعت پر آبادی کا ذیادہ دباؤ ہے، ایسے اقد امات کے گئے ہیں جن کے ذریعہ زرگی زمینوں کی حق ملکیت کو محدود کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص مقررہ مقد ارسے زیادہ زمین ہیں اور زرگی قابل کا شت زمینوں کی محدود کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص مقررہ مقد ارسے زیادہ زمین ہیں اور زرگی قابل کا شت زمینوں کی ملکیت یا خرید وفروخت کے معاملہ کو بازار کے دیم کو جاری ہیں اور زرگی قابل کا شت زمینوں کی ملکیت یا خرید وفروخت کے معاملہ کو بازار کے دیم و کرم پر چھوڑ نے کے بجائے حکومتوں کے ذریعہ حتی ملکیت پر حدمقرر کرنے کی تجویز کافی عرصے سے ذریر بحث رہی ہے گو کہ اب تک ایسا نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن آگر ریاست ایسا کرنا چا ہے قواسے اس بات کاحق ہے۔

### ۲- نجی اورعوا می زمرهٔ کار کاامتزاج

سرمایدداراند معیشت میں اگرتقریباً سارا کاروبارنہ ہی ، تواس کا ایک بہت برواحصہ نجی زمرہ میں ہوتا ہے ، دفاعی اور اسی نوعیت کی دوسری معاشی سرگر میاں جو حکومت سرانجام دیت ہے استثنائی امور میں شامل کیے جاتے ہیں ، حقیقت سے ہے کہ ایک معاشی نظام کے طور پر سرمایدداری کے لئے نجی زمرہ کارر پڑھ کی ہڑی کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری جانب اشتراکی معیشت میں ساری معاشی سرگر میاں عوامی زمرہ میں ہوتی ہیں اور نجی زمرہ کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی ، بالفرض محال ، اگر افراد کوان کی نجی حیثیت میں کسی پیداداری سرگرمی کی اجازت بھی دی جاتی ہے تو

ان کوکسی نہ کسی اجماعی شکل میں منظم کر دیا جاتا ہے۔ مخلوط معیشت کی غالبًا سب سے نمایاں خصوصیت پیہے کہ اس طرزمعیشت میں نجی اورعوامی زمرہ ہائے کارشانہ بہشانہ کام کرتے ہیں۔ عوامی زمرہ کارکامفہوم ان معاشی سرگرمیوں سے ہے جن کی پیداواری اکائیاں ،نجی ملکیت میں نہ ہوکر عوامی ملکیت میں ہوں۔اس کی سب سے غالب شکل میہ ہے کہ حکومت ان اداروں کی ملکیت ر کھتی ہواورا پنے تنخواہ دارملاز مین سے ان کاانصرام کراتی ہو۔عوامی زمرے کے وجود کا پیمطلب نہیں ہے کہ حکومت اینے آپ کو کلاسیکی ذمہ دار یوں مثلاً دفاع، زری انصرام Monetery) (Manegement) اورشہری سہولتوں (Civil Amenities) تک محدودر کھے۔عوامی زمرہ کے وجود کا جوازیہ ہے کہ حکومت ایسی تمام صنعتوں کواپنی تحویل میں رکھے جن کے لئے ایسا کرنا ساجی یا قومی نقطهٔ نگاه سے ضروری ہو۔ یا بالفاظ دیگر جن سے ساجی فلاح کوفر وغ ہو۔ ریاست کووہ ضروری صنعتیں بھی عوامی زمرہ میں قائم کرنا جا ہے جن کے لئے بھی سرمایدداروسائل نہ مہا کرسکیں۔ عوامی زمرہ کی موجودگی کا مطلب ہیہ ہے کہ معاشی زندگی میں حکومت کی مداخلت میں اضافہ ہو۔ اس نظام میں حکومت اپنے آپ کوصرف امن وامان قائم رکھنے، انصاف دلانے ، یا ملک کا دفاع کرنے تک ہی محدود نہیں رکھتی بلکہ ایک قدم آ گے بڑھ کر پیدا آوری سرگرمیوں میں شریک ہوتی ہے۔ عام طور پرعوامی زمرے میں ایسی صنعتیں رکھی جاتی ہیں جو بنیا دی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں جیسے بھاری انجینئر نگ کا سامان، لوہا اور فولا د، سیمنٹ، تیل صاف کرنے کے كارخاني، موائي جہاز بنانے كاكارخانه وغيره ، بعض مالياتى ادار يجى عوامى زمره كارميں شامل

ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی مخلوط معیشت قائم ہے۔ چنانچ مخلوط معیشت کے فلفہ سے ہم آ ہنگی رکھتے ہوئے مندرجہ بالا بنیا دی اور کلیدی اہمیت کے کارخانے عوامی زمرہ میں ہی شامل ہیں ، نہ صرف پیر بلکہ حکومت نے بعض ایسی کمپنیاں بھی بنائی ہیں جن کی ملکیت اس کے پاس ہے، جیسے صرف پیر بلکہ حکومت نے بعض ایسی کمپنیاں بھی بنائی ہیں جن کی ملکیت اس کے پاس ہے، جیسے آئل انڈیا۔ انجینئر نگ انڈیا کمیٹر، بھارت ہیوی الیکٹریکلس وغیرہ، ہندوستان میں تو عوامی زمرہ کارنے اپنے آپ کوصرف بھاری اور کلیدی صنعتوں تک محدود ندر کھ کراشیا ہے صرف کی پیداوار میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا ہے۔ چنا نچے عوامی زمرے کے کارخانوں میں گھڑیوں، ڈیل روٹی، میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا ہے۔ چنا نچے عوامی زمرے کے کارخانوں میں گھڑیوں، ڈیل روٹی، مختلہ ہونے گئی ہے۔ مشروبات اور دودھ جیسی روزمرہ کے استعال کی چیزوں کی پیداوار بھی ہونے گئی ہے۔ نئی زمرے میں جو کمپنیاں ہوتی ہیں ان کا منافع ان کمپنیوں کو جاتا ہے، لیکن عوامی زمرے میں جو کمپنیاں ہوتی ہیں ان کا منافع کی سرمایہ کاری کے لئے پروگرام وضع کرتی ہے۔

### س- ریاست کے فلاحی وظا کف

مخلوط معیشت کی ایک نمایال خصوصیت بیر بھی ہے کہ اس میں ریاست بہت سے فلاحی وظائف انجام دیت ہے، بہت ی ایسی ضروریات ہیں جن کی تکیل نظام قیمت کے ذریعہ ہوسکتی ہے مثلاً تعلیم اور طبی سہولتیں لیکن قیمتوں کا نظام اس بات کی ضانت نہیں دے یا تا کہ ان خدمات کی پیداواراتنی مقدار میں ہوسکے جتنی کہ ضرورت ہے، چنانچے ریاست اس بات کی ذ مہداری لیتی ہے کہ وہ ان خد مات کے مہیا کرنے کئے لئے اپنے وسائل وقف کرے اور ہر شخص کو ان سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے مواقع بہم پہنچائے۔اس نقطۂ نظر کہ پیش نظر حکومتیں اسکول، کالج، یو نیوسٹیاں اور اسپتال قائم کرتی ہیں کہ جولوگ اینے ذرائع سے تعلیم اور طبی دیکھ بھال جیسی خدمات نہیں خرید سکتے ان کو بیر یاست کی جانب سے مفت مہیا کی جائے۔ (خیال رہے کہ معاشیات کے نقط انظر سے کوئی معاشی شے یا خدمت مفت نہیں ہوسکتی۔فرق صرف اس بات کا ہے کہاں کی قیمت کوئی اور اداکرتا ہے۔اس مثال میں قیمت حکومت کی طرف سے اداکی جاتی ہے)۔اس طرح حکومت مختلف ایسے گروہوں کی دیکھ ریکھ بھی اینے ذمہ لیتی ہے جومعاشی طور پر خود کفیل نہ ہوں۔مثلاً چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کے لئے مخصوص مراکز قائم کرنا،معذورافراد کی مد د کرنا ،غریب طالب علموں کو تعلیمی وظائف دینا ہضعیفوں کو بڑھا پے کی پنشن دینا ، بے کارلوگوں کو بونس دیناوغیرہ ان وظائف میں شامل ہیں۔

# سم- آزادکاروبار پر پابندیان اور اجاره داری کا کنٹرول

مخلوط معیشت میں عام طور پر کاروبار کی آزادی دی جاتی ہے کیکن اس کے ساتھ ہی حکومت آزاد کاروبار پر مختلف قتم کی پابندیاں بھی عائد کرتی ہے تا کہ نجی کاروبار ساجی مقاصد کو بھی پورا کر سکیں ہے تا کہ نجی کاروبار سابقت کا خاتمہ نہ پورا کر سکیں ہے کومت کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ بازار میں مسابقت کا خاتمہ نہ ہوجائے اوراجارہ داریوں کا ظہور ہو، جہال کہیں اجارہ داریاں ظہور میں آجاتی ہیں حکومت ایسے ہوجائے اوراجارہ داریوں کا ظہور ہو، جہال کہیں اجارہ داریاں ظہور میں آجاتی ہیں حکومت ایسے قانون بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ اجارہ دارا پنی پوزیشن کا غلط فائدہ نہ اٹھانے پائیں۔

### ۵-جههوری منصوبه بندی

گوکہ منصوبہ بندی مخلوط معیشتوں کی ایک لازی خصوصیت نہیں ہے لیکن بید تقیقت ہے کہ بہت سے ممالک نے جن میں ترقی پذیر ممالک متازی ہیں، منصوبہ بندتر قبی کی راہ کو اپنالیا ہے۔ یہ منصوبہ بندی ، سوشلسٹ ممالک کی مرکزی منصوبہ بندی سے قدر سے مخلف ہوتی ہے کیونکہ اشتراکی ممالک کی مصوب بندی میں جبر (Coercion) کا عضر غالب رہتا ہے۔ اس کے برعکس مخلوط معیشتوں کی منصوبہ بندی جمہوری انداز کی ہوتی ہے اور منصوبہ کو صرف مشیرانہ (Advisory) حیثیت حاصل ہوتی ہے۔

# هندوستان كامعاشى نظام

آیئے اب ہم ان اصوبوں کی روشیٰ میں اپنے ملک ہندوستان کے معاشی نظام کا جائزہ لیں ،آپ یہ بات جانتے ہی ہوں گے ،اور ہم بھی پچھلے صفحات میں کہیں اس کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ ہندوستان کا معاشی نظام بنیادی طور پر ایک مخلوط معیشت ہے جس میں سرمایہ دارانہ اور اشتراکی، دونوں قسم کے نظام ہائے معیشت کی خصوصیات کا امتزاج ہے، ذیل میں ہم ان خصوصیات کا امتزاج ہے، ذیل میں ہم ان خصوصیات کا قدرتے نصیلی جائزہ لیں گے:

ا-ہندوستان کا آئین ہرفر دکوئی جائدادر کھنے کی آزادی دیتاہے۔اب تک اس پرکسی فتم کی حدود نہیں عائد کی گئیں۔ ہرفردکو اپنی جائداد کو استعال کرنے ، کاروبار کرنے ، جائداد فتم کی حدود نہیں عائد کی گئیں۔ ہرفردکو اپنی جائداد کو استعال کرنے ، کاروبار کرنے ، جائداد خرید نے اور بیچنے کا بھی حق حاصل ہے ، اس کا نتیجہ سے کہ ہماری معیشت کا ایک بردا حصہ نجی زمرہ کار میں زراعت اور صنعت کا ایک بردا حصہ شامل ہے۔ فرمرہ کار میں خرمات کے زمرے میں بھی نجی زمرہ کا خاصا بردا حصہ ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ خصوصیت سر مایددارانہ ظام کی ہے۔

۲-سرمایه دارانه نظام کی طرح ہماری مغیشت میں بھی قیمتوں کے نظام کوایک کلیدی حیثیت حاصل ہے، اور نجی زمرہ کارکے لئے محدود معاشی وسائل کی تقسیم نظام قیمت کے ذریعہ ہی ہوتی ہے، نجی زمرہ کارجس میں زراعت اور صنعت کا ایک بڑا حصہ شامل ہے، پیداوار کیسے کی جائے ، کتنی مقدار میں کی جائے اور کس طرح کی تکنیک استعال کی جائے بیتمام فیصلے محرک منافع کی بنیاد پرنظام قیمت کے ذریعہ ہوتے ہیں۔

۳- ہندوستانی نظامِ معیشت میں، افراد کوصارفین کی حاکمیت حاصل ہے۔ وہ کن اشیاء کاصرف کریں، کتنی آمدنی صرف کریں، کتنی بجت کریں، اس بجت کی سر مایہ کاری کس طرح کریں، یہ بیسارے فیصلے افراد خود کرتے ہیں، یہ خصوصیت بھی سر مایہ دارانہ نظام سے لی گئی ہے۔
۲۰ سر مایہ دارانہ معیشت کی طرح ہندوستان کی مخلوط معیشت میں افراد کو پیشوں کے انتخاب کی آزادی ہے۔ اشتراکی معیشت کی طرح یہاں پیشوں کا انتخاب ریاست نہیں کرتی بلکہ انتخاب کی آزادی ہے۔ اشتراکی معیشت کی طرح یہاں پیشوں کا انتخاب ریاست نہیں کرتی بلکہ اس کے برعکس افراد پریہ فیصلہ بنی ہے کہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں یانہیں۔ اور اگروہ کام کرنا چاہتے

بیں تو کس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں اور کون سا پیشہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔

8 - ابھی چند برس پہلے تک ہندوستانی معیشت کی ایک نمایاں خصوصیت بیتھی کہ نجی زمرہ کارکی کارکردگی پر حکومت کا کافی حد تک کنٹرول ہے۔ صنعتی اداروں اور صنعت کاروں کو صنعت شروع کرنے سے پہلے حکومت سے لئسنس کی شکل میں اجازت لینی پڑتی تھی۔ نہ می اپنے میں بینے میں کوئی چیز کی پیداوار بھی حکومت سے اجازت لئے بغیر شروع نہیں کر سکتے ، نہ ہی اپنے یہ بلکہ وہ کسی نئی چیز کی پیداوار بھی حکومت سے اجازت لئے بغیر شروع نہیں کر سکتے ، نہ ہی اپنے پر انے کارخانے کی پیداوار بھی صلاحیت میں کوئی قابل لحاظ اضافہ کر سکتے تھے ، حکومت کی منظوری کے بغیر وہ غیرممالک سے کسی قسم کی مشینری بھی درآ مذہیں کر سکتے ۔ معاشی اصلاحات کی منظوری کے بغیر وہ غیرممالک سے کسی قسم کی مشینری بھی درآ مذہیں کر سکتے ۔ معاشی اصلاحات کے زمانہ میں لائسنس کی شرط خسم کردی گئی ہے۔

اس سے کے براہ راست کنٹرول کے علاوہ حکومت معاشی سرگرمیوں میں مختلف بالواسطہ طریقوں سے بھی دخل دیتی ہے، مثلاً کسانوں کو امداد دینا، ان کورعایتی داموں پر نیج ، کھاد اور کیمیاوی کمادیں مہیا کرنا، کسانوں اور معاشی طور پر کمز ورطبقات کو کم شرح سود پر قرضے دلوانا۔ مختلف صنعتوں کو مالی اور تکنیکی امداد دینا، وغیرہ۔

۲- ہندوستانی معیشت میں سوشلسٹ نظام کاسب سے بڑا عضر مرکزی منصوبہ بندی کا قیام ہے۔ اشتراکی ملکوں کی طرح یہاں بھی ایک مرکزی منصوبہ بندی کمیشن قائم ہے۔ منصوبہ بندی کمیشن کا کام بیہ ہے کہ وہ ملک کی ترقی کے لئے وقا فو قنا طویل مدتی اور اوسط مدتی منصوبے تیار کر منصوبہ بندی کمیشن ملک کی معاشی صورت حال اور ملک میں ہونے والی معاشی تبدیلیوں تیار کر منصوبہ بندی کمیشن ملک کی معاشی صورت حال اور ملک میں معاشی پالیسی طے کرنے کا کے متعلق معاشی تحقیقات کا کام بھی انجام ویتا ہے، ہمارے ملک میں معاشی پالیسی طے کرنے کا سب سے بڑاادارہ قومی ترقیاتی کوسل (National Development Council) ہے۔ منصوبہ بندی کمیشن منصوبہ تیار کرنے کے بعد قومی ترقیاتی کوسل کو پیش کرتا ہے جواسے منظور کرتی ہے۔ منصوبہ منصوبہ بندی کمیشن منصوبہ تیار کرنے کے بعد قومی ترقیاتی کوسل کو پیش کرتا ہے جواسے منظور کرتی ہے۔ منصوبہ بندی کمیشن منصوبہ تیار کرنے کے تیار کیا جاتا ہے، کیکن نجی زمرہ کار

کے لئے صرف نشانے (Target) مقرر کیے جاتے ہیں۔ان پڑمل درآ مدکرنے کے لئے کوئی مشینری مقرر نہیں ہے۔ عوامی زمرہ کار کے لئے جومنصوبے تیار کیے جاتے ہیں ان کومخلف پروجیکٹوں میں تقسیم کرکے،متعلقہ وزارتوں اور ریاسی حکومتوں کو بھیج دیا جاتا ہے تا کہ وہ ان پڑمل درآ مدکرا کیں۔

ہندوستانی منصوبہ بندی اور اشتراکی منصوبہ بندی میں بنیادی فرق بہ ہے کہ اشتراکی ممالک میں منصوبہ ملک کی پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے جواس کو منظور کر کے ایک قانون (Act) کی شکل دے دیتی ہے چنانچا گر کسی فرم کا منجراس کے کارخانے کے لئے مقرر کردہ نشانے کو حاصل کی شکل دے دیتی ہے چنانچا گر کسی فرم کا منجر اس کے کارخانے کے لئے مقرر کردہ نشانے کو حاصل کرنے میں ناکام رہا تو اس کو قانون کے تحت مزادی جاسکتی ہے، اس کے ذریعہ منصوبہ بندی قطعی طور پر رضا کارانہ اور مشیرانہ ہے۔ اور کاعضر داخل ہوجاتا ہے، ہمارے ملک میں منصوبہ بندی قطعی طور پر رضا کارانہ اور مشیرانہ ہے۔ اور اس کو قانون کی حیثیت حاصل نہیں ہے، دوسرے یہ کہ اشتراکی ممالک میں تمام معاشی تغیرات اس کو قانون کی حیثیت حاصل نہیں ہے، دوسرے یہ کہ اشتراکی ممالک میں ہوتے ہیں، ہماری حیثیت میں ایسانہیں ہے بلکہ اس کے برعس بہت سے حکومت کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، ہماری حیثیت میں ایسانہیں ہے بلکہ اس کے برعس بہت سے معاشی تغیرے آزاد ہیں اور نجی زمرے کوقومی معیشت میں ایک اہم رول دیا گیا ہے۔

2-ہندوستانی معیشت کی ایک خصوصیت ہے بھی ہے کہ یہاں آزاد قیمتوں کے نظام کے ساتھ ساتھ کنٹرول شدہ قیمتوں کا ایک نظام بھی کام کرتا ہے، زیادہ تر اشیاء کی قیمتیں تو کھلے بازار میں طلب اور رسد کے ذریعہ متعین ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ بعض اہم اشیائے صرف کی قیمتیں حکومت مقرر کرتی ہے۔ مثلاً کم داموں پر غلہ فراہم کرنے کے لئے سنتے غلے کی دوکا نیں حکومت کی طرف سے چلائی جاتی ہے۔ حکومت بعض اہم تعمیراتی اشیاء مثلاً سیمنٹ اور فولا دوغیرہ کی قیمتوں کا قیمتیں بھی مقرر کرتی ہے، اس کے علاوہ عوامی زمرے میں پیدا ہونے والی اشیاء کی قیمتوں کا تعین کرنا تو حکومت کی ذمہ داری میں شامل ہی ہے۔

## اسلامي معاشيات

# ایک تعارف

اسلامی معاشیات، علم معاشیات کی ایک واضح، متبادل اور ممتاز شاخ کے طور پرتیزی سے درجہ استناد حاصل کرتی جارہی ہے۔ حالیہ برسوں میں بعض مسلم مما لک نے اپنے اسکوں میں اسلامی معاشی نظام کے قیام کو اپنی ریاسی پالیسی کا حصہ قرار دیا ہے، اس کے ساتھ ہی پھی دوسر نے متعلق میدانوں میں بھی اہم تبدیلیاں ظاہر ہوئی ہیں۔ مختلف مسلم اور غیر مسلم مما لک میں متعدد اسلامی مالیاتی اداروں کا قیام عمل میں آیا ہے۔ مغربی ایشیا میں واقع مسلم ممالک کی گئی یو نیورسٹیوں نے اسلامی معاشیات کی با قاعدہ تدریس کا اہتمام کیا ہے۔ بعض برطانوی اور امر کی یو نیورسٹیوں نے اسلامی معاشیات کی با قاعدہ تدریس کا اہتمام کیا ہے۔ بعض برطانوی اور امر کی یو نیورسٹیوں نے بھی پی آئی ڈی کی ڈگری کی خاطر کھے جانے والے مقالات کے لئے اسلامی معاشیات سے متعلق موضوعات قبول کیے ہیں اور کمل ہوجانے پران مقالات پرڈگریاں اسلامی معاشیات پراعلی درجہ کی تحقیقات کرنے کی غرض عطاکی ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں اسلامی معاشیات پراعلی درجہ کی تحقیقات کرنے کی غرض سے قومی اور بین الا اقوامی تحقیقاتی اداروں کا قیام بھی عمل میں آیا ہے۔

اس ساری سرگرمی اور ہما ہمی کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلامی معاشیات میں لوگوں کی دلچیسی اور اسلامی تنجسس میں اضافہ ہوا ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو اسلام ، اس کے طرز زندگی اور اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہیں، لیکن معاشیات سے علمی دلچیسی رکھتے ہیں، اس قسم کے سوالات اٹھانے پراپ آپ ومجبور پاتے ہیں کہ کیا اسلام واقعی ایک متبادل ساجی ومعاشی نظام پیش کرتا ہے جوسر مایدداری اور سوشلزم سے مختلف ہے؟ کیا یہ موجودہ صنعتی تہذیب کی پیچید گیوں سے کماھنہ کے جوسر مایدداری اور سوشلزم سے مختلف ہے؟ کیا یہ موجودہ صنعتی تہذیب کی پیچید گیوں سے کماھنہ

عهدہ برآ ہوسکتا ہے؟ کیابیان علین مسائل کوحل کرنے میں کامیاب ہوسکتا ہے، جن کے سامنے ہم عصر ساجی فلنے اپنے آپ کومجبور محض یاتے ہیں؟ کیااسلامی معاشیات جیسے سی علم کا واقعی وجود ہے، یا ہوسکتا ہے، یااس کی ضرورت ہے؟ وغیرہ۔

ال مقاله کامقصدار دودال طبقه کے سامنے اسلامی معاشیات اوراس کے موضوعات کا ایک تعارف پیش کرنا ہے کیونکہ اسلامی معاشیات پر جو تحقیقی اور فنی کام ہوا ہے وہ بیشتر انگریزی، عربی اور کسی حد تک ترکی زبانوں میں ہے جن تک اردودال طبقہ کی رسائی محدود ہے۔

اسلامى معاشيات كاظهور

نهصرف اسلامی معاشیات بلکه علم معاشیات کوبھی نسبتاً ایک جدیدعلم تصور کیا جاتا ہے۔ اگر'' ایڈم اسمتھ'' کی کتاب'' دولتِ اقوام کے اسبابِ وعلل کی جبیّو'' An Enquiry into) (Nature and Causes of Wealth of Nations کی اشاعت کونقطه آغاز مان لیا جائے (جیسا کہ تاریخ معاشیات کی بیشتر درس کتابوں میں کیا جاتا ہے) تو معاشیات کی تاریخ دو، سوا دوسوسال سے بچھ ہی زیادہ بنتی ہے۔اس کے مقابلہ میں ریاضیات، طب طبیعات، کیمیا، فلكيات، فلسفه اور تاريخ جيسے علوم كى تاريخ كئى ہزارسال پرمحيط ہے۔اِس لئے معاشيات كوان علوم کی بنسبت ایک جدید علم قرار دیا جاسکتا ہے۔ مزید برآل معاشیات کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بدایک اینگلوسیکسن علم ہے، کیونکہ معاشیات کے بیشتر اصول وقوانین اینگلوسیکسن اقوام کے افراد کی کوششوں کا نتیجہ ہیں۔ بہ حیثیت علم ،معاشیات کی مذوین جس زمانہ میں ہوئی وہ اینگلوسیکسن تہذیب کے عروج کا زمانہ تھا۔ اس لئے قدرتی طور برمعاشیات کے علمی کارناموں میں ان کا حصددوسری تہذیبوں کے مقابلہ میں قدرے زیادہ ہے،لیکن اس کا مطلب بیہیں ہے کہ دوسری عالمی تہذیبوں اور دوسرے زمانوں میں معاشی مسائل کے بارے میں سرے سے کوئی غور وفکر ہی نہیں کیا گیا اوران کا دامن ان کارناموں سے خالی ہے۔ دراصل معاشی افکار کی تاریخ اس طرح

مرتب کی جاتی رہی ہے کہ اس کو خالص اینگلوسیکسن اقوام کا کارنامہ قرار دیا جاسکے۔اس کلیہ سے آگر کوئی استناء ہے تو وہ ابن خلدون (732-808ھ مطابق 1332-1404ء) ہے جن کے خیالات کومعاشی افکار کی تاریخ میں جگہ دی گئی ہے۔مشہور جرمن ماہر معاشیات جوزف شوم پٹیر (Joseph Schumpeter) نے اپنی کتاب'' معاشی تجزیہ کی تاریخ'' History of) (Economic Analysis میں ابن خلدون کے کارٹاموں کا خصوصی تذکرہ کیا ہے، اس ایک استناء کے ساتھ غالبًا بیہ بلاخوف تر دید کہا جاسکتا ہے کہ عام طور پر معاشی مؤرخین اور ماہرین معاشیات نے معاشی فکر کی اسلامی روایت اور معاشیات کے ضمن میں مسلم مفکرین کے علمی کارناموں کونظرانداز کیا ہے۔ بیے کہنامشکل ہے کہ بیطرزعمل ارادی ہے یا غیرارادی، تاہم بیہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ امام ابوصنیفہ (150 ھ مطابق 1738ء) امام مالک (479ھ مطابق · 768ء) امام ابويوسف (182 ه مطابق 801ء) شيبا في (181 ه مطابق 804ء) ابوعبيدً (224ھ مطابق 838ء) ماوردیؓ (450ھ مطابق 1085ء) ابن حزمؓ (456ھ مطابق 1064ء) غزالي (505 ه مطابق 1110ء) اورابن تيمية (728 ه مطابق 1328ء) كے معاشی افکار کا سنجیدگی ہے گہرامطالعہ نہیں کیا گیا۔اگران کے اور دوسرے مسلم فکرین کے معاشی افکار کا تفصیلی اور عمیق مطالعه کیا جائے اور مروجه معاشی تصورات کے ارتقاء سے ان کا مقابله کیا جائے تو نہ صرف بیہ ہوگا کہ ان مفکرین کے بارے میں ہمارے علم میں اضافہ ہوگا بلکہ معاشی تصورات کے ارتقاء کی تاریخ میں بھی قابل لحاظ زمانی اضافہ کی امید کی جاسکتی ہے۔

عام طور پر معاشیات کی تاریخ جس طرح بیان کی جاتی ہے وہ بیہ ہے کہ معاشی تفکیر کا آغاز ارسطو (322-384 قبل سے) سے ہوا۔ بار ہویں اور تیر ہویں صدی عیسوی میں کلامی کمتب فکر (Scholastic School) کے علاء نے ارسطوکی فکر کو آگے بڑھایا، پھر چود ہویں اور پر در ہویں صدی عیسوی میں تجارت پیند (Mercantalist) اور سولہویں وستر ہویں صدی عیسوی میں زراعت پیند (Pysiocrats) مفکرین نمودار ہوئے، اس پورے عہد میں معاشی تفکیر کی

صورت حال بیر ہی کہ اہم معاشی مسائل کے بارے میں جہاں تہاں اظہار خیال کیا گیا اور ساجی فلفه كضمن مين بعض معاشى تصورات كااستعال كيا كيا-جس كتاب مين علم معاشيات كومنضبط اور مر بوط شکل میں پیش کیا گیا وہ آ دم اسمتھ کی'' دولت اقوام''(Wealth of Nations) تھی جو 1776ء میں شائع ہوئی۔ارسطو سے لے کر کلامی اسکول کے علماء کے ظہور کے درمیان ایک بڑا ز مانی فاصلہ ہے جس میں کسی طرح کی علمی تحریک نظر نہیں آتی ۔مغربی مؤرخین نے بیہ کہ کر اس ز مانی خلا کو پرکرنے کی کوشش کی ہے کہ ازمنہ وسطی ایک تاریک عہدتھا جس میں یوروپ جہالت اور غفلت کے اندھیروں میں ڈوبا ہواتھا، درست!لیکن کیا اس زمانے میں پوری سل انسانی کاذہن ا تنا بنجر ہو چکا تھا کہ دنیا کے کسی حصہ میں بھی معاشی موضوعات جیسے پیداوار تقسیم، تبادلہ، بازار، قیمت اور زر کے بارے میں کوئی سوج بیار نہیں کیا گیا؟ غالب گمان یہی ہے کہ اس سوال کا جواب نفی میں ہونا چاہیے ،فکر انسانی میں تو ایک تنگسل ہے۔ بیضرور ہے کہ جب دنیا کا کوئی حصہ تاریک عہد (Dark Ages) میں داخل ہوجاتا ہے تو دانشوری کے مراکز دوسرے حصول میں منتقل ہوجاتے ہیں، اس کئے منطقی بنیاد پرمعاشی افکار کی تاریخ میں بھی تسلسل ہونا جاہیے،لیکن جس طرح بیتاریخ لکھی جاتی رہی ہے اس میں تسلسل کے بجائے ایک بڑا تاریخی خلاء پایا جا تاہے۔ اس حقیقت سے شاید ہی کسی کوا نکار ہو کہ جب پوروپ" تاریک عہد" میں تھااوراس کی ذ منی قو تیں سوئی پڑی تھیں اس وقت اسلامی د نیاعلمی سرگرمیوں کا مرکز تھی۔ اس کی یو نیورسٹیاں طلبه اور اساتذه سے آباد تھیں۔اس کے علماء، دانشور، فلاسفہ مفکرین اور فقہا ہمختلف علوم کی آخری سرحدول پر علمی تحقیق اور چھان بین میں مصروف تھے، انسانی اعمال کے معاشی پہلوبھی ان کی توجہ تحقیق سے محروم نہیں رہے اور اس میدان میں بھی انھوں نے دوسرے علوم کی طرح اہم اور وقع کام سرانجام دیا۔ جس وقت پوروپ میں معاشی فکر انتشار کا شکارتھی اس وقت اسلامی دنیا میں كتاب الخراج اوركتاب الاموال جيسي كتابيل كهي جاربي تقيس

مسلم علاءاورمفكرين نے اپنے عہد كے اہم معاشى مسائل پراسلامی اقد اراورشر ليت

کے فروہم کردہ بنیا دی ڈھانچے کی روشنی میں غوروخوض کیا۔اس وقت اسلامی مما لک کی معاشی تنظیم بھی اسلامی اقد ارہے ہم آ ہنگ تھی۔اس لئے اسلامی مفکرین کے افکار وتصورات معیشت کی مملی کارکردگی میں مرومعاون تھے۔ بدشمتی سے دوایسے واقعات نے اس عمل میں رخنہ اندازی کی جن کاتعلق خارجی د نیاسے تھااور جن کے باعث علمی ارتقاء کا بیٹلسل نہصرف بیرکہ برقر ارندرہ سکا بلکہ ز وال پذیر ہوگیا۔ان میں سے پہلا واقعہ تو سقوط بغداد (1258) تھا جس نے علمی ترقیوں کی راہ میدود کردی تخلیقی فکر اور اجتهاد و تحقیق سے ہٹ کر توجہ صرف علائے سلف کی تحریروں کی شرح وتعبيرتك محدود موكرره كئ\_اجهٔ تاد كا دروازه بند موگيا اورتقليد كى راه كل گئ- "يابستگي رسم ور و عام" على فكركامعراج قراريائي ـ طرز فكر كے مرة جه سانچوں كے خلاف به ث كركوئى بات كہنا " طعن ، عام 'کاسب بننے لگا۔ بیصورت حال کئی سوبرس تک قائم رہی بلکہ اس روتیہ کے باقیات اب تک مخلف مسلم ممالک اورمعاشروں میں تلاش کیے جاسکتے ہیں۔ دوسرا سانحہ جس کے مضمرات پہلے واقعہ ہے کم ضرر رسال اور دور رس نہ تھے، اٹھار ہویں صدی میں وقوع پذیر ہوا، جب بہت سے مسلم ممالك نوآبادياتي تسلط كاشكار موسك مقوط بغداد نے صرف مسلم اقتدار يرضرب لگائي هي -مغربی ممالک کے نوآ بادیاتی تسلط نے نہ صرف میرکہ سیاسی اقتد ارکونشانہ بنایا بلکہ اسلامی اقد اراور اداروں کو بھی نتاہی کے دہانے پر پہنچا دیا اور اسلامی معاشروں میں اجنبی اقد ارکورواج دیا۔

دوسری جنگ عظیم کے بعد زیادہ ترمسلم ممالک نوآبادیاتی تسلط سے آزادہ و گئے۔لیکن سیاسی آزادی سے قبل ہی بیشتر مسلم ممالک میں اسلامی اقد ارک دریافت نو اور اسلامی تشخص کی بازیافت کاعمل شروع ہو چکا تھا۔ مختلف مسلم ممالک میں ایسے مفکر اور علاء پیدا ہوئے جنھوں نے اسلامی نظام کے عناصر اور اس کی برکتوں پر از سرنو زور دیا اور اسلامی تغلیمات کی تعبیر عصری مسائل کے حوالے سے کی۔مفتی محموعیدہ،رشید رضا مجمد جمال الدین افغانی اور ان کے بچھ بعد علامہ اقبال کی نگارشات میں جملہ تہذیبی امور کو محموظ رکھتے ہوئے اسلامی تہذیب اور اس کے تشخص کو

ا بھارنے کی کوشش کی گئی ، پھرز مانہ کے تقاضہ کے مطابق علماء کی توجہ موجودہ عہد کے معاشی مسائل کی جانب گئی اور انھوں نے موجودہ صنعتی نظام کے حوالے سے اسلام کی معاشی تعلیمات اجاگر کیں۔1940ء کے لگ بھگ اور اس کے بعد کے برسوں میں مولا نا حفظ الرحمٰن سیو ہاروی ،سید ابوالاعلى مودودي،حسن البنااورسيد قطب كايسا فكارسامنية على جن مين اسلام كاقتصادي نظام کے نمایاں پہلوا جاگر کیے گئے تھے۔1946ء میں ایک مسلم ماہر معاشیات ڈاکٹر انورا قبال قریشی کی کتاب'' اسلام اورنظریه سود''(Islam and Theory of Interest) منظرعام پر آئی۔اس کتاب میں پہلی بارایک جدید تعلیم یا فتہ ماہر معاشیات نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ معاشی نظریات کی قدرو قیمت کالعین اسلامی اقد ار کے تناظر میں کیا جائے۔1967ء میں ڈاکٹر نجات الله صديقي كى كتاب "غيرسودى بينك كارى" شائع بوئى جس مين غالبًا ببلى بارتجارتي بینک کاری کوغیرسودی بنیادوں پر قائم کرنے کاتفصیلی خاکہ پیش کیا گیا،اس وفت ہے آج تک ان مسلم ماہرین معاشیات کی تعداد میں معتذبہ اضافہ ہوچکا ہے، جومعاشی عمل اور معاشیات کا مطالعہ اسلامی تناظر میں کرنا جا ہتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی معاشیات کے موضوع پر انگریزی اور عربی میں قابل لحاظ علمی سرمایہ اکٹھا ہو چکا ہے۔ اس ضمن میں بینکتہ قابل ذکر ہے کہ اسلامی معاشیات کے نام پراس وفت جولٹر پچرموجود ہے اس کا انداز مناظر انتہیں ہے بلکہ اس کا طریق کار تجزیاتی ہے، کیونکہ اس میں معاشی تجزیہ (Economic Analysis) کے متداول اور معروف فی طریقه کارے کام لیا جاتا ہے۔اسلامی معاشیات کے اس روز افزوں لٹریچر کا بنیادی موضوع سی ہے کہ اسلامی اقد ار پر مشتل اقتصادی نظام کیوں کر قائم کیا جاسکتا ہے اور قائم ہونے کے بعدیہ نظام کس طرح کام کرےگا؟

تاریخی اعتبارے اسلامی اقتصادی نظام کی جانب توجہ غیر سودی نظام بینک کاری کے توسط سے مبذول ہوئی۔موجودہ زمانے کی معیشت میں بینک کاری کی اہمیت اور معاشی زندگی کی

ترقی میں اس کے کردار سے خاص وعام بھی کی نہ کسی طور پرواقف ہیں۔ یہ حقیقت بھی عام طور پر معروف ہے کہ جدید بینک کاری نظام سود کی بنیاد پر قائم ہے جبکہ اسلام سودیار باکورام قرار دیتا ہے، معروف ہے کہ جدید بینک کاری کا نظام سے تحت جدید بینک کاری کا نظام کس طرح عمل پذیر ہوگا؟ اس لئے یہ سوال بیدا ہوا کہ اسلامی نظام سے تحت جدید بینک کاری کا نظام کس طرح عمل پذیر ہوگا؟ اس سوال کا جواب دینے کی کوشٹوں کے نتیجہ میں نہ صرف یہ کہ اسلامی بینک کاری کا نظریہ وجود میں آیا بلکہ اس سے متعلق دوسرے اہم مسائل کی جانب بھی توجہ مبذول ہوئی، مثلاً تخلیق قرض (Credit Creation)، مرکزی بینک کاری، مالی پالیسی کے اغراض ومقاصد وغیرہ، پھرمسلم ماہرین کوجلد ہی یہ احساس ہوگیا کہ مالی پالیسی (Monetary Policy) کی خلا میں قائم نہیں ہوتی ، اس کا تعلق مالیاتی پالیسی (Fiscal Policy)، ملک کی عام معاشی پالیسی، معیشت میں حکومت کے کردار اور معاشی نظام کے اغراض ومقاصد سے بھی ہے، چنا نچہ اسلامی معاشی تنظر سے ان تمام موضوعات پرخاصا تحقیقی کام ہو چکا ہے، اس مقالے کا مقصد ہے۔ معاشیاتی نظام سے ان مقالے کا مقصد ہے۔ معاشیاتی نظام سے علی ذخیرے کے نمایاں نقوش سے اردوداں طبقے کوروشناس کرایا جائے۔

### اسلامی معاشیات کی ماہیت

اسلامی نقطۂ نظر سے جدید معاشیات کی سب سے بردی خامی اس کی غیر اخلاقی (ameral) ماہیت ہے، جبکہ حقیقت ہے ہے کہ مغرب میں بھی اقتصادیات اور اخلاقیات کا جنم ساتھ سوا اور ان کو ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ چونکہ معاشیات انسانی اور ساجی رشتوں سے بحث کرتی ہے اس لئے بیسا جی اقدار اور اخلاقیات سے بالا ترنہیں ہو سکتی ، جدید معاشیات ایک ساجی علم ہونے کے باوجود تیقن کے اس درجہ پر پہنچنے کا دعویٰ کرتی ہے جوقد رتی علوم کو حاصل ہے (حالا نکہ حقیقت ہے ہے کہ قدرتی علوم بالخصوص جدید طبیعات ، کامل تیقن کا دعویٰ نہیں کرتے ہے (حالا نکہ حقیقت ہے ہے کہ قدرتی علوم بالخصوص جدید طبیعات ، کامل تیقن کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں )۔ اس درجہ تیقن پر بہنچنے کے لئے جدید معاشیات اپنی مثبت ماہیت اور اقدار سے بے گائی پر زور دیتی ہے۔ اس

کے برعکس اسلامی معاشیات بعض اہم مگر فراموش شدہ تصورات، جیسے سیح اور غلط، مناسب اور نامناسب، جائز اور ناجائز وغيره كوتجزيه ميں شامل كرنا جائتى ہے، جديد معاشيات كامحور کارکردگی (Efficiency) کا حصول ہے۔ اسلامی معاشیات میں کارکردگی کے ساتھ ساتھ ساجی ومعاشی انصاف پربھی زور دیا جاتا ہے۔جدید معاشیات میں تجزیبے کی بنیا دفر داور انفرادی مفاد ہے، وہ اس مفروضہ کومسلم مان کرچلتی ہے کہ انفرادی مفادمعاشی اعمال کا واحد طاقتورمحرک ہے۔ اسلامی معاشیات کے ماہرین اس پر اصرار کرتے ہیں کہ فرد کے ساتھ جماعت اور انفرادی مفاد کے ساتھ ساتھ اجتماعی مفاد کا خیال رکھنا بھی فرد کی اخلاقی (اور مذہبی) ذیبہ داری ہے۔مزید بیر کی بعض غیرمعاشی جذبات جیسے ہمدردی،حب الوطنی اورخوف خداوغیرہ بھی معاشی افعال کے محرک ہوسکتے ہیں۔ اسلامی معاشیات اس بات کی منکر نہیں ہے کہ انفرادی مفاد کا جذبه بہت سے معاش افعال کا ایک بڑا اور حتی محرک ہے، کیکن وہ انفر ادی مفاد کواس قدر بے تید اور آزاد نہیں چھوڑنا جا ہتی کہ دوسرے افراد کے مفادات معرض خطر میں پڑجائیں۔اس لئے ساجی فلاح کا تقاضہ ہے کہ انفرادی مفاد اور انفرادی محرکات اجتماعی مصالح، ذمہ داری اور اخلا قیات کے تابع فرمان رہیں۔معاشی عقلیت اور انفرادی مفادکسی اخلاقی اور قانونی دائرہ میں رہ کر ہی بہتر طور بر کام کر سکتے ہیں۔اسلامی معاشیات کےسلسلہ میں بیداخلاقی اور قانونی دائرہ شریعت کاعطا کردہ ہے۔

معاشیاتی تجزیه میں ساجی اور اخلاقی اقدار اسی دائرہ کے ذریعہ داخل ہوتی ہیں۔
نظریاتی معاشیات کی سطح پر، میہ اقدار چار طریقوں سے تجزیه پراٹر انداز ہوسکتی ہیں۔مفروضات
کے اختیار کے ذریعہ، معاشی قضایا کے اختیار کے ذریعہ، ان قضایا کی تفتیش کے لئے جو ذرائع
استعال کئے جا کیں ان کے ذریعہ اور تجزیہ کے طریق کارکے ذریعہ، اس طرح اقدار سے فرار کا
کوئی امکان نہیں۔مغرب میں مثبت معاشیات کی اقدار سے بے گائگی کے جو دعوے کیے جاتے

ہیں ان کی کوئی ٹھوں علمی بنیا دنہیں ہے۔ مثبت معاشیات میں بھی اقد اران ہی چار طریقوں سے داخل ہوتی ہیں۔ چونکہ مغربی معاشیات کا ارتقاء مغربی تہذیب کے تناظر میں ہوا ہے اس لئے اس میں پائی جانے والی اقد ار مغربی تہذیب سے مستعار لی گئی ہیں، لیکن مثبت معاشیات اپنے میں پائی جانے والی اقد ار مغربی تہذیب سے مستعار کی گئی ہیں، لیکن مثبت معاشیات اپنے معیاری (Normative) پس منظر کو اجا گر کرنے کے بجائے معروضیت کے بلند با تک دعوے کرتی ہے۔

دوسری طرف اسلامی معاشیات علی الاعلان بیتلیم کرتی ہے کہ اس کی اقدار کامنیع اسلامی مصادر بیں اوروہ اس کے طریق کار کا جزء لا یفک ہیں۔اسلامی معاشیات میں مفروضات اور ساجی اقدار اسلامی مصادر سے، اور مثبت بیانات جدید معاشیات اور اسلامی مصادر دونوں سے لئے جاتے ہیں،اس طرح اقدار، مثبت بیانات اور ساجی رشتوں کو معروف طریق ہائے تجزیہ سے ایک مضبط و مر بوط شکل دی جاتی ہے۔

ایک منضبط کم کوشیت سے اسلامی معاشیات کی زمانی عمر کم مہمی اور بیجی صحیح ہے کہ اسلامی معاشیات ابھی اپنی ترقی کے ابتدائی مراحل میں ہی ہے، لیکن اس کے مندرجات اور اس کے فلسفیانہ پس منظر میں اسلامی کی جا سختی ہیں بات نہیں کہی جا سکتی ہے۔ اس کے پس منظر میں اسلامی فکر کی ایک صحت مند اور طاقتور روایت ہے۔ ماضی میں اسلامی مفکرین، فقہاء اور صوفیا نے بھی قیمتوں کے نظام، زر بہجارت، تبادلہ، بازار بہجارتی چکر، عوامی مالیات، حکومت کے حقوق وفر اکفل اور مالیاتی پالیسی جسے موضوعات پرغور وفکر کیا ہے۔ اسلامی فکر کی بیوراثت اسلامی معاشیات کا اور مالیاتی پالیسی جسے موضوعات پرغور وفکر کیا ہے۔ اسلامی فکر کی بیوراثت اسلامی معاشیات کا مرمایہ ہے، لیکن اس ور شہوا زمر نو دریافت کرنے کی ضرورت ہے، تا کہ عصر حاضر کی ضرور بیات کی روشنی میں ان کی افادیت کا فیصلہ کیا جا سکے اور اگر مناسب ہوتو اس روایت کو آگے بڑھانے کے لئے اقد امات کیے جا کمیں۔

#### اسلامي معاشيات اور فقهاسلامي

ہم اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ اسلامی معاشیات کی جڑیں اسلامی اقد ار اور اسلامی اخلا قیات میں پیوست ہیں،اس لئے فطری ہے کہاس کا اسلامی علوم سے بھی گہرارشتدر ہا ہو۔ اسلامی علوم کو عام طور پر جارمختلف علوم میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ (۱)علوم القرآن (۲)علوم الحدیث (۳)اصول فقہ (۴)فقہ۔ضروری ہے کہ اس مرحلہ پرشریعت اور فقہ کے درمیان امتیاز کو واضح كرديا جائے ،شريعت كامفهوم ان تمام خدائى احكامات سے ہے جواللد تعالى نے اسى رسول حضرت محمد علی جانب وی کے ذریعہ نازل فرمائے۔اس طرح قرآن پاک اور سنت رسول الله عليه شريعت كاجزو بير يعنى قرآنى احكامات اورسنت رسول عليه كوتشريعي درجه حاصل ہے۔شریعت مستقل، نا قابل بنینے ور دیداورز مان ومکان سے ماوراہے،اس کی ماہیت غیرتاریخی ہے۔فقہ،الٰبی احکامات کے انسانی فہم وادراکے کا نام ہے،اس لئے اس میں زمان ومکان کے ساتھ تبدیلی کے امکانات پوشیدہ ہیں، فقہ کی نوعیت بنیا دی طور پر انسانی ہے، الوہی نہیں، گو کہ اس كاحكامات كااستنباط شريعت سے بى كيا جاتا ہے۔اس كے فقد كى ماہيت تاريخى ہے، بيزمان ومكان كى يابند يول كے تابع ہے۔ قرآن اور سنت ہے احكامات كا استنباط چندا صولوں كے مطابق كياجاتا ہے،ان اصولوں كامطالعه اصول فقه ميں كياجا تا ہے۔

اسلامی فقہ کے چار بنیادی مصادر ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس یا اجتہاد،
اسلامی علوم کے وہ ماہرین جواحکام اعلیٰ کی تشریح کرتے ہوئے اجتہاد کرسکتے ہیں مجہد کہلاتے
ہیں، کیکن ہرکوئی نہ مجہد ہوسکتا ہے اور نہ ہی اس کی توقع کی جاتی ہے۔ تاہم بیضروری ہے کہ
ماہرین معاشیات اور ساجی علوم کے دوسرے ماہرین، جو اہم ہم عصر مسائل کے اسلامی حل
دریافت کرنا چاہتے ہوں اور اپنے اپنے علوم کا مطالعہ اسلامی تناظر میں کرنا چاہتے ہوں، اسلامی
فقہ کا ضروری علم حاصل کریں۔ اس کے لئے ضروری نہیں کہ دہ فقہ اسلامی میں اختصاص حاصل

کریں یا فقیہ بن جائیں اور ہرکس وناکس اجتہادی رائے دینے لگ جائے۔ فی الحقیقت ساجی علوم کے اسلامی تناظر میں شخقیق کام کرنے کے لئے فقہ کا صرف اتناعلم ضروری ہے کہ ساجی علوم علوم کے اسلامی تناظر میں شخقیق کام کرنے کے لئے فقہ کا صرف اتناعلم ضروری ہے کہ ساجی علوم کے ماہرین فقہی اور غیر فقہی آراءاور بیانات کی اسلامی نوعیت کا سیجے صیح تعین کر سکیں۔

اسلامی فقہ کودوبڑی شاخوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ فقہ عبادات اور فقہ معاملات، اول الذکر کا تعلق خالق اور مخلوق کے مابین تعلقات سے ہے جبکہ موخر الذکر کا محور انسانوں کے باہمی الذکر کا تعلق خالق مسلمانوں کے لئے لازم ہے کہ وہ فقہ عبادات کا پچھلم حاصل کریں (مثلاً تعلقات ہیں، گوکہ تمام مسلمانوں کے لئے لازم ہے کہ وہ فقہ عبادات کا پچھلم حاصل کریں (مثلاً نماز، روزہ، زکوۃ اور جج کے مسائل، تا کہ وہ ان عبادات کو سے طور پر انجام دے سکیں)، ماہرین معاشیات اور ساجی علوم کے دوسرے ماہرین کے لئے فقہ معاملات خاص اہمیت کا حامل ہے۔

### اسلامى معاشى نظام

اسلامی معاشیات دراصل اسلامی معاشی نظام کے مطالعہ کا نام ہے، بالکل اس طرح جیسے سر ماید دارانہ معاشیات سر ماید دارانہ نظام اوراشتراکی معاشیات، اشتراکی نظام کا مطالعہ ہے، اس لئے اسلامی معاشیات کی ماہیت کی وضاحت کرنے کی ایک صورت ہے بھی ہوسکتی ہے کہ ہم اسلامی معاشی نظام کی ماہیت کو واضح کر دیں اور مختلف پہلوؤں سے اس کی کارکر دگی کا مطالعہ کریں۔

معاشی نظام سے ہماری مرادان تمام اداروں، اوران اداروں کے پس پشت کارفر ما اصولوں سے ہے جوکوئی معاشرہ اپنے معاشی مقاصد کوحل کرنے کے لئے قائم کرتا ہے، کسی بھی معاشی نظام کے اجزائے ترکیبی میں ان عناصر کا ہونا ضروری ہے: (۱) معاشی نظام کے مقاصد کا تعین (۲) ان مقاصد کو حاصل کرنے کے ذرائع کا تعین (۳) ان اداروں کا قیام جن کے ذرائع کا تعین (۳) ان اداروں کا قیام جن کے ذرائع کا تعین (۳) معاشی نظام اپنی کارکردگی انجام دے۔ اسلام کے معاشی نظام کا مطالعہ بھی آخیں اجزائے ترکیبی کے دوالہ سے کیا جاسکتا ہے۔

جہاں تک معاشی اداروں کا سوال ہے،کسی بھی معیشت میں معاشی وسائل کی ملکیت کے سوال کومرکزی اہمیت حاصل ہے۔ مثلاً سر مایہ دارانہ معیشت کی ممتاز خصوصیت بیہ بتائی جاتی ہے کہ اس میں افراد کونجی ملکیت کاحق ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اسلامی معاشی نظام میں ملکیت کے حق کے ساتھ ساتھ وسائل کے مالکوں پر کچھ ذمہ داریاں اور فرائض بھی عائد کی جاتی ہیں۔ اسلامی معاشی نظام میں جائداد کی ملکیت کے تین بڑے اور معروف طریقے ہیں: نجی ملكيت، عوا مي ملكيت اور رضا كارانه اجتماعي ملكيت (اوقاف) \_ نجي ملكيت كے سلسله ميں فقهاء كي رائے یہ ہے کہ اسلام نہ صرف نجی ملکیت کاحق دیتا ہے،اسے سلیم کرتا ہے بلکہ اس کا احر ام بھی کرتا ہے، لیکن سر مایہ دارانہ معیشت کے برعکس اسلامی نظام میں جائداد کی نجی ملکیت کاحق ایک مطلق حق نہیں ہے۔اسلامی نقط ونظر سے نجی جائداد، افراد کے پاس اللہ کی ایک امانت ہے، کیونکہ آخری تجزیہ کے طور پر وہی ان تمام پیزوں کا ملیلک ہے جواس نے پیدا کی ہیں، پس افراد کا فرض ہے کہ وہ اس امانت کا استعال اس طور پر کزیں جومعاشرے میں شرکے بجائے خیر کا باعث ہو، سر مایددارانه معیشت کی طرح اسلامی معاشی نظام میں افراد کواس بات کاحق نہیں ہے کہ وہ اپنی جائداد كاكوئي غلط استعال كرسكين يا است برباد كرسكيب في الحقيقت اسلام جائداد اور ديگرمعاشي وسائل کے بہترین استعال کی نہ صرف تعلیم دیتا ہے بلکہ ضروری احکام کے ذریعہ اسے ناگز بریھی بنادیتا ہے، مثلاً اگر کوئی شخص اپنی جائداد کا میچے انتظام نہیں کرتا (بعنی فقہی اصطلاح میں سفیہ ہے) توریاست کواس بات کاحق ہے کہوہ اس کی جائداد کے مناسب انتظام وانصرام کے لئے کسی متولی کا تقررکرے، اس طرح اہل شروت کواینی دولت کے زیاں، اس کے ناجائز استعال، اوراس کونتاہ و برباد کرنے کاحق نہیں ہے، اسلام اہل ثروت پر بعض اخلاقی پابندیاں عائد کرتا ہے کہ وہ اينے وسائل کا سخ استعال کریں، کیونکہ روز آخرت اہل شروت کواس بات کے لئے جواب دہ ہونا یڑے گا کہانہوں نے اپنی دولت کااستعال کس طرح کیا۔ اسلامی معاشی نظام میں عوامی ملکیت جائز ہے، لیکن نجی ملکیت کی طرح عوامی ملکیت کا تصور بھی مطلق نہیں ہے۔ اگر انفرادی ملکیت کے حقوق محدود ہیں تو ریاستی ملکیت کے حقوق بھی محدود ہونے چاہئیں۔ اگر افراد خدا کے سامنے جواب دہ ہیں تو اسی طرح ریاست اور اس کے چلانے والے بھی عوام اور خدا کے سامنے جواب دہ ہیں۔ معیشت میں ریاست کی دخل اندازی کا فیصلہ اور معیار مصلحت عامہ کے مطابق ہوگا، جس کا تصور امام غزائی اور شاطبی نے بیش کیا ہے۔ فیصلہ اور معیار مصلحت عامہ کے مطابق ہوگا، جس کا تصور امام غزائی اور شاطبی نے بیش کیا ہے۔ اسلامی معاشی نظام کا ایک مخصوص اور ممتاز ادارہ وقف کا نظام ہے جور ضاکار انداجتائی

اسلان سعا ن نطاع الدوره المن اور مبار اداره ونف الطاع ہے بورضا اداره الك الكيت كا اكم شكل ہے۔ اس اداره كذر بعدالم شرق وت مسلمان الله وولت اور جاكدادياس كاكوئى حصد عام معاشرتی فلاح و بہوديا کسی السے مقصد کے لئے جوابیۃ آپ میں اخلاقی یا نم ہمی نقطہ نظر سے قابل قدر ہو محفوظ کر سکتے ہیں۔ نظام اوقاف كی ایک اہم خاصیت سے ہے کہ بیہ حکومت كی دخل اندازی کے بغیر رضا كاراند اجتماعی اقدام ك ذر بعد فلاحی سرگرمیوں کے منظم کرنے كا ایک طریقہ ہے۔ ماضی میں ایک اداره کے طور پر اوقاف نے اسلامی مما لک میں فلاح و بہود خاص كر تعليم ملی سہولتوں اور ساجی تحفظ کے میدانوں میں ایک نہایت مفید کر دارادا كیا ہے۔ بیادارہ موجودہ اسلامی معاشروں كی تغیر نو اور ترقی میں ہمی مهرومعاون ہونے کے بیناہ امكانات رکھتا ہے۔ معاشروں کی تغیر نو اور ترقی میں ہمی مهرومعاون ہونے کے بیناہ امكانات رکھتا ہے۔

نظام ملکت کے علاوہ معاشی نظام کا مطالعہ کرنے کے لئے معیشت کے مقصد، منہائ وجرکات، فیصلہ سازی کے نظام اور حکومت کے کردار کا بھی تجزیہ کرنا چاہیے۔ جزئی سطح پرصرف پیداوار، تبادلہ اور تقسیم کے مختلف بہلوؤں کے تجزیہ کی بنیاد پر بھی مختلف معاشی نظام وں کے ورمیان تمیز کی جاستی ہے۔ اسلامی معاشی نظام میں محرک کا تعین صرف دنیوی بنیادوں پر ہیں کیا جاسکتا بلکہ نجات اخروی کا احساس بھی معاشی افعال کا محرک ہوسکتا ہے۔ عوامی اہمیت کے مسکول پر فیصلہ شور کی کے ذریعہ ہونا چاہئے۔ دوسرے تمام معاشی فیصلے اصولی طور پر بازار میں کیے جاسکتے ہیں جب کہ حکومت ان فیصلوں میں تو ازن لانے اور بر قرارد کھنے کا کام انجام دے سکتی ہے۔

مسلم ماہرین معاشیات کے درمیان اس پرکافی اختلاف پایا جاتا ہے کہ اسلامی نظام معیشت میں حکومت کی بیش از بیش مداخلت چاہتے ہیں، جبہ دوسر معیشت میں حکومت کے فعال کر دار کے خالف ہیں اور بیش مداخلت چاہتے ہیں، جبہ دوسر معیشت میں حکومت کے فعال کر دار کے خالف ہیں اور اس کا کر دار محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ ان دونوں مواقف کی حمایت میں تاریخی اور فقہی دلائل دیے جاسے ہیں، تاہم اسلام کی اصل راہ تو از ن اور اعتدال کی راہ ہے۔ اس لئے شاید بیشتر لوگ اس بات سے اتفاق کرلیں گے کہ اسلامی معیشت میں حکومت کا کر دار نہ تو خالص سر ماید دار انہ نظام کی طرح بہت محدود ہے اور نہ اشتراکی نظام کی طرح کلیت پند۔ اس کے برعش حکومت اسلامی معیشت میں اگر نجی اور عوامی مصالح کے درمیان اگر اوکی کوئی صورت پیدا نہوئی تو حکومت کا یہ فرض ہوگا کہ وہ ان مصالح کے درمیان اور زنمائی دونوں فرائض انجام دے گی۔ اسلامی معیشت میں اگر نجی اور عوامی مصالح کے درمیان اور زنمائی میں نجی معیشت میں مداخلت کرے۔ بصورت دیگر حکومت کی عام درمیان تو از ن لانے کی غرض سے معیشت میں مداخلت کرے۔ بصورت دیگر حکومت کی عام درمیان تو از ن لانے کی غرض سے معیشت میں مداخلت کرے۔ بصورت دیگر حکومت کی عام درمیان تو از ن لانے کی غرض سے معیشت میں مداخلت کرے۔ بصورت دیگر حکومت کی عام نگمہانی میں نجی معیشت اینے فیصلوں کے لئے آزاد ہوگی۔

اسلامی معاشیات کے ماہرین اس امر پرمتفق ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر سے دولت ور وت کی تقییم میں عدل وانصاف کو غایت درجہ اہمیت حاصل ہے۔ اس ضمن میں بعض مسلم ماہرین معاشیات کا خیال یہ نہے کہ اسلامی ریاست کی معاشی پالیسی ،عدل اور احسان کے اسلامی اصولوں سے رہنمائی حاصل کرے گی۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ معاشرہ میں ہر فردکو ساجی ومعاشی انصاف حاصل ہو، اسلامی ریاست اپنی حدود میں رہنے والوں کی بنیادی ضروریات کی تسکین کے انصاف حاصل ہو، اسلامی ریاست اپنی حدود میں رہنے والوں کی بنیادی ضروریات کی تسکین کے لئے مناسب اور ضروری اقدام کرے گی۔ اس مقصد کے حصول کے ساتھ ساتھ معیشت دوسر کے شرعی مقاصد کے حصول کے ساتھ ساتھ معیشت دوسر کے نشرعی مقاصد کے حصول کے نابر اہری میں تخفیف، نشرعی مقاصد کے حصول کے ان تمام مقاصد کے حصول کے ان تمام مقاصد کے حصول کے لئے اسلامی معیشت کئی ذرائع استعال کر سکتی ہے، فطری طور پر ان ذرائع میں کے حصول کے لئے اسلامی معیشت کئی ذرائع استعال کر سکتی ہے، فطری طور پر ان ذرائع میں کے حصول کے لئے اسلامی معیشت کئی ذرائع استعال کر سکتی ہے، فطری طور پر ان ذرائع میں کے حصول کے لئے اسلامی معیشت کئی ذرائع استعال کر سکتی ہے، فطری طور پر ان ذرائع میں کے حصول کے لئے اسلامی معیشت کئی ذرائع استعال کر سکتی ہے، فطری طور پر ان ذرائع میں کے حصول کے لئے اسلامی معیشت کئی ذرائع استعال کر سکتی ہے، فطری طور پر ان ذرائع میں کے حصول کے لئے اسلامی معیشت کئی ذرائع استعال کر سکتی ہے، فطری طور پر ان ذرائع میں خور سے سکتھ کے سکتا کے اسلامی معیشت کئی ذرائع استعال کر سکتا ہے نابر ان خراد کے سکتا کی اس کے سکتا کی سکتا کی خور سے سکتا کی خور سکتا کے سکتا کے سکتا کے سکتا کے سکتا کی خور سکتا کے سکتا کی خور سکتا کی خور سکتا کے سکتا کے سکتا کے سکتا کے سکتا کے سکتا کی خور سکتا کے سکتا کو سکتا کے سکت

ز کو ق کے نفاذ اور محاصل زکو ق کی تقسیم کوم کزی حیثیت حاصل ہے۔ لیکن ان مقاصد کے حصول میں زکو ق کی اہمیت کو اجا گر کرنے کا مطلب بیہیں ہے کہ اسلامی معیشت میں تقسیم دولت پر اثر انداز ہونے والے دوسرے ادارے اور ذرائع کم اہمیت کے حامل ہیں یا سرے سے مفقود ہیں۔ فی الواقع یہ نقطہ نظر حقیقت سے بعید ہے، کیونکہ اسلامی معاشرہ میں زکو ق کے علاوہ بھی ایسے کئی ادارے ہیں، مثلاً ربا کی حرمت، مشارکت اور مضاربت کا فروغ، نفع میں شرکت کی عام ترغیب، اجارہ داری کی ممانعت، وراثت کے قوانین، فطری ذرائع پیداوار میں عوام کے مساوی حقوق وغیرہ بعض ایسے ادارے ہیں جو معاشرے میں آمد نی اور دولت کی نابرابری کو کم کرنے میں حقوق وغیرہ بعض ایسے ادارے ہیں جو معاشرے میں آمد نی اور دولت کی نابرابری کو کم کرنے میں انہ کے کردار اداکر سکتے ہیں تاکہ " لَا یَکُونَ دُولَلَةً بَیْنَ الْا غُنِیَاءِ مِنْکُمْ" (اور یہ دولت تم میں سے اہل شروت کے درمیان ہی چکرنہ کائتی رہے ) کا قرآنی مقصد حاصل ہو سکے۔

### جزئی معاشیات

اسلامی معاشیات کے تشکیلی عناصر میں سے جزئی معاشیات کے کئی ماہرین نے Economics) غالبًا سب سے کم ترقی یافتہ ہے، تاہم اسلامی معاشیات کے کئی ماہرین نے اسلامی تصورات اور اسلامی اقدار کو ملحوظ رکھتے ہوئے نظری معاشیات کے تشکیل نوکی قابلِ قدر کوششیں کی ہیں۔اس ضمن میں ان علماء کا طریقہ کاربیرہا ہے کہ انصوں نے معاشیات کے متداول اصول تحلیل و تجزید کا استعال کرتے ہوئے انسانی برتا و اور معاشی رویہ کا مطالعہ ایسی حالت میں کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کی اقد اراسلامی مصادر سے مستعاری گئی ہوں۔

تاہم اس بات کو واضح کر دینا جا ہے کہ اس طریق استدلال کا استعال کرتے ہوئے جن نتائج کا استغباط کیا جائے ،ضروری نہیں وہ مسائل کے ایسے اسلامی طل ہوں کہ ان کے سوادوسرا حل ممکن نہ ہو، فی الحقیقت بینتائج ان تمام اعتراضات کی حدمیں آسکتے ہیں جونظریاتی طریق استنباط پرعام طور پرعا کہ کیے جاتے ہیں۔ مثلاً اس طرح کے نتائج مفروضات کی تبدیلی کے تیک کافی حساس ہوتے ہیں، اگر مفروضات میں ذرابھی تبدیلی کردی جائے تو ضروری نہیں کہ منطق طور پر دوبارہ انھیں نتائج کا استنباط کیا جا سکے جو پہلے اخذ کیے گئے تھے۔ دوسرے یہ کہ جن ماہرین معاشیات نے نظریاتی سطح پر اس طرح کی کوششیں کی ہیں ضروری نہیں کہ ان سب کو شریعت کا معاشیات نے نظریاتی سطح پر اس طرح کی کوششیں کی ہیں ضروری نہیں کہ ان سب کو شریعت کا کماھ منام ہو۔ اس لئے اس امر کا بھی کافی احتمال ہے کہ ان کی تعبیریں ہر حلقہ فکر کے لئے میساں طور پر قابل قبول نہ ہوں۔

تاہم ان دشواریوں کے باوجود اسلامی تناظر میں جزئی معاشیات کی نشوونما، اسلامی معاشیات کے ارتقاء اور فروغ کے لئے غالبًا سب سے بڑا چیلنے ہے، کیونکہ بالآخریہ جزئی معاشیات ہی ہے جونہ صرف کلی معاشیات بلکہ معاشی سب سے بڑا چیلنے ہے، کیونکہ بالآخریہ جزئی معاشیات ہی ہے جونہ صرف کلی معاشیات بلکہ معاشی پالیسیوں کے لئے بھی نظریاتی بنیا دفر اہم کرتی ہے۔ چنانچہ اس چیلنے کا سامنا کرتے ہوئے بعض ماہرین معاشیات نے بچھ قابل قدر کوششیں کی ہیں۔ ان میں سے چند کا اجمالی تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے۔

جزئی معاشیات کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی فرد (یا معاشیات کی اصطلاح میں صارف) کسی چیز کی طلب کیوں کرتا ہے؟ معاشیات میں اس سوال کا روائی جواب یہ ہے کہ صارف ان اشیاء کی طلب کرتا ہے جن میں اسے افادیت محسوں ہوتی ہے اور جو اس کی کسی صارف ان اشیاء کی طلب کرتا ہے جن میں اسے افادیت محسوں ہوتی ہے اور جو اس کی کسی ضرورت (Wants) کی تسکین کرتی ہیں۔ بعض اسلامی ماہرین معاشیات کی تجویز یہ ہے کہ اسلامی معاشیات میں نظریۂ صرف (Theory of Consumer behavior) کی بنیاد ضرورت کے بجائے حاجت (Need) پر ہوئی چاہیے۔ اس طرح افادیت کے نظریہ لائی وہ ضرورت کے بجائے حاجت (Need) پر ہوئی چاہیے۔ اس طرح افادیت کے نظریہ یا خدمت کی وہ ضرورت ہے جس کے ذریعہ انسانی زندگی کے کسی مقصد یا بنیادی عضر کوفر وغ ملتا ہو۔ حیات، مال، فاصیت ہے جس کے ذریعہ انسانی وجود کے وہ بنیادی عناصر ہیں جن کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ایکان ، عقل اور نسل کا تحفظ یا فروغ انسانی وجود کے وہ بنیادی عناصر ہیں جن کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ایکان ، عقل اور نسل کا تحفظ یا فروغ انسانی وجود کے وہ بنیادی عناصر ہیں جن کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا

جاسکتا ہے کہ اس چیز کے استعال میں مصلحت ہے یا نہیں۔افادیت کی طرح مصلحت کا تصور واضلی ہوسکتا ہے، لیکن افادیت کے برعکس اس تصور میں بردی حد تک معروضیت (Ovjectivity) پائی ہوسکتا ہے، لیکن افادیت کے برعکس اس تصور میں بردی حد تک معروضیت (e تی اور قیمتوں جاتی ہے۔تا ہم ان تصورات کا استعال کرتے ہوئے باز ارمیں اشیاء کی خرید وفروخت اور قیمتوں کے تعین جیسے اعمال کی وضاحت کے لئے ابھی مزید تھیقی کام کی ضرورت ہے۔

اسلامی معاشیات کے بعض وکلاء نے ذرائع پیدادارادران کی قیمتوں کے عین کی بھی نئ تعبیرات پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ روایتی معاشیات میں تین اہم ذرائع پیداوار کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ زمین یا قدرتی ذرائع پیداوار (Land)، سرمایہ (Capital) اور مخت (Labour)، بعض اوقات تنظیم کو ایک چوتھا ذریعهٔ پیداوار متصور کیا جاتا ہے۔ ساری پیداواران ذرائع کے مالکوں کے درمیان تقسیم ہوجاتی ہے۔اسے نظریۂ تقسیم کہا جاتا ہے۔اس طرح کرایہ یا لگان زمین یا قدرتی ذرائع پیداوار کا معاوضہ قرار یا ئیں گے۔روایتی معاشیات میں محنت کا معاوضہ اُجرت یا مزدوری اورسر مایی کا معاوضہ سود ہے، کیکن اسلامی نظام میں سود (ربا) حرام قرار دیا گیا ہے۔اس لئے لازم ہوا کہ پیدادار کی تقسیم پراز سرنونظر ڈالی جائے ،اس کے ساتھ ہی ذرائع پیداوار کی نئ تعریف کی بھی ضرورت محسوس ہوئی۔ جہاں تک محنت کے لئے اجرت کا سوال ہےاس پرتوکسی شم کے نزاع کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔اس بات پراتفاق رائے پچھ شکل نہیں کہ محنت کی اجرت اس کی پیدا آوری کے تناسب سے ہونی چاہیے اور اس کا پیداوار میں حق ہے۔لیکن سود،اجارہ دارانہ منافع اور غیرمتناسب لگان کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر سے شدید شبہات موجود ہیں۔ سود کے حرام ہونے کے باعث بعض اسلامی ماہرین معاشیات نے'' سرمانی' ی تعریف ایسی شکل میں کرنے کی کوشش کی جس میں " نقد سر مائیا شامل نہ ہو۔ یہاں بیا کتہ بھی قابل غور ہے کہ اسلام میں سرمایہ کے معاوضہ کی کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس معاوضہ کی ایک خاص شکل کو،جس کامظہر سود ہے، حرام قرار دیا گیا ہے۔ سود، سرمایہ کے لئے پہلے سے طے شدہ معاوضہ ہے جس کی شرح بھی پیداوار کے نتیجہ (نفع یا نقصان) سے الگ ہوکرمقرر کی جاتی ہے۔

اسلامی معاشیات میں نفذ سر مایہ کو پیداوار کے ایک حصہ کامستحق اسی وفت قرار دیا جاتا ہے جب وہ کاروبار کی خطرانگیزی (Risk) میں شریک ہو۔اسلامی نقطۂ نظر سے نفذ سر مایہ کا معاوضہ،سود نہیں بلکہ نفع کا ایک حصہ ہے جواس خطرانگیزی کے عوض ملتا ہے۔

اسی طرح زمین کے لگان کے متعلق بھی واضح اسلامی اصول موجود ہیں، فقہ کی کتابوں میں عشر اور خراج عائد کرنے کے لئے عشری اور خراجی زمینوں کی تفریق اور ان کے متلقہ خصائص تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔

روایق معاشیات میں پیداوار کا محرک" منافع" قرار دیا جاتا ہے۔ گوکہ اسلامی معاشیات میں منافع کا حصول ممنوع نہیں، لیکن بیضروری ہے کہ بیتحریک اسلام کے اخلاقی اصولوں کی پابندر ہے۔ کچھ ماہرین معاشیات کا پیرخیال ہے کہ اسلامی معیشت میں مختلف قتم کے کاروباراور صنعتوں کے چلانے کوفرض کفاریر کی حیثیت حاصل ہے۔

## كلّی معاشیات

جزئی معاشیات کی نبست کتی معاشیات کی توجه پنی طرف مبذول کرانے میں معاشیات کی توجه پنی طرف مبذول کرانے میں معاشیات کی توجه پنی طرف مبذول کرانے میں زیادہ کامیا بی حاصل کی ہے۔ اس کا بنیادی سبب بیر ہاہے کہ اسلامی ماہرین معاشیات اس سوال کا جواب دینے کے لئے کوشال رہے ہیں کہ عصر حاضر میں جب تمام معاصر معاشی نظام اور جدید معیشت سیدی بنیادول پر قائم ہیں ، اسلامی نظام معیشت اپنے غیر سودی نظام ، زکو ق ، منافع میں معیشت اپنے غیر سودی نظام ، زکو ق ، منافع میں شرکت اور دوسری اسلامی خصوصیات کے ساتھ کس طرح کام کرے گا؟ اس لئے ان کی توجہ اس مسئلہ پر مرکوز ہوئی کہ غیر سودی بینک کاری نظام کس طرح قائم کیا جائے؟ اس کے مملی مسائل کیا مسئلہ پر مرکوز ہوئی کہ غیر سودی بینک کاری نظام کس طرح قائم کیا جائے؟ اس کے مملی مسائل کیا ہول گے اور ایک غیر سودی نظام کا نظریا تی جواز کیا ہے؟ سودگی عدم موجودگی میں زر کے باز ارمیں تو از ن کا حصول کس طرح ہوگا؟ کیا سودگی عدم موجودگی بچت اور خواہش بچت کے رجان پر توازن کا حصول کس طرح ہوگا؟ کیا سودگی عدم موجودگی بچت اور خواہش بچت کے رجان پر

اثرانداز ہوگی۔اگر ہاں تو کس طرح؟معیشت میں وظیفهٔ بچت اور وظیفهٔ سرمایه کاری کس طرح سرانجام پائیں گے؟ قومی آمدنی کاتعین کیسے ہوگا اور اس ضمن میں زریالیسی اور مالی پالیسی کا کردارکیا ہوگا؟

کتی معاشیات میں نظریۂ اخراجاتِ صرف، وظیفہ کپت وصرف اورعوامی اخراجات کو اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ ان کے ذریعہ ہی قومی آمدنی کا تعین ہوتا ہے۔ اخراجاتِ صرف کے سلسلہ میں اسلامی معاشیات کے بعض ماہرین نے رجحانِ صرف Propensity to کے سلسلہ میں اسلامی معاشیات کے بعض ماہرین نے رجحانِ صرف Consume) پرزگو ق کے اثرات کا اندازہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلہ میں عام رائے کہی ہے کہ معیشت میں زکو ق کے نفاذ کے اثرات مثبت ہونے کی توقع ہے۔ کیونکہ ذکو ق کے ذریعہ دولت کی دوبارہ تقسیم مل میں آتی ہے اور وہ دولت ان لوگوں کی طرف سے جن کی خواہش مرف زیادہ ہے، اس لئے کچت زیادہ ہے ان لوگوں کی طرف میں اضافہ ہوگا ، جو آمدنی میں اضافہ کا باعث بھی بنے گا۔

جہاں تک بچت اور سر ما یکاری کا تعلق ہے، تو ملحوظ رہے کہ جدید معیشت میں بچت کار
اور سر ما یہ کارا کی بھی لوگ نہیں ہوتے ۔ موجودہ زمانہ میں صنعتی پراجیکٹوں کولا گوکرنا اور چلانا ایک پیچیدہ عمل ہے، جس کو ہر وہ شخص انجا منہیں دے سکتا جس کے پاس تھوڑ ابہت سر مایہ ہو، جدید شنعتی زندگی کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ بچت کاروں کی ایک بڑی تعداد بہت جھوٹی جھوٹی بچتوں کی مالک ہوتی ہے۔ دوسری طرف سر مایہ کاری کے لئے بڑی رقوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ بچت کاروں اور سر مایہ کاروں کے گو بڑی روہوں میں تفریق پیدا ہوگئ ہے، جولوگ بچت کاروں اور سر مایہ کاری کرتے ہیں وہ خود سر مایہ کاری کرتے ہیں وہ خود سر مایہ کاری کے درمیان ہم آ ہنگی پیدا کرنے ہیں وہ خود بچت نہیں کرتے ۔ اس طرح بچت اور سر مایہ کاری کے درمیان ہم آ ہنگی پیدا کرنے کے لئے مالی ٹالثی کرتے ۔ اس طرح بچت اور سر مایہ کاری کے درمیان ہم آ ہنگی پیدا کرنے کے لئے مالی ٹالثی کرتے ۔ اس طرح بچت اور اسلامی معیشت میں یہ وظیفہ منافع میں شرکت کی شرح (Profit) کو درمیان ہم تا بختی میں شرکت کی شرح (Profit) کو درمیان ہم تا بختی میں شرکت کی شرح (Profit) کی خرورت میں یہ وظیفہ منافع میں شرکت کی شرح (Profit)

Sharing Ratio) کے ذریعہ انجام پائے گا، اس سلسلہ میں بیاندیشہ پایا جاتا ہے کہ ایک غیر سودی نظام معیشت، جس میں سود کے بجائے نفع میں شرکت کا نظام رائج ہو، ہوسکتا ہے کہ اتن بچت کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، جوسر مایہ کاری کے لئے درکار ہو۔ اس طرح بچت اور سرمایہ کاری میں ہم آ ہنگی نہ ہو سکے۔

اسلامی ماہرین معاشیات کی بعض تازہ ترین تحقیقات اس کی شاہد ہیں کہ بیاندیشے
ہے۔ بنیاد ہیں۔ اسلام میں سرمابی (بچت) کا معاوضہ ممنوع نہیں ہے بلکہ سود کی شکل میں بیمنوع
ہے۔ منافع میں شرکت کی شکل میں بچت کا معاوضہ شرعاً بالکل جائز ہے، کیونکہ سود کی طرح نہ تو بہ
پہلے سے طے شدہ ہے اور نہ ہی غیر تغیر پذیر۔ اس طرح ماہرین معاشیات اسلامی معیشت کے
لئے ایسے وظیفہ بچت اور وظیفہ سرمابیکاری کی تشکیل کرسکتے ہیں کہ بچت کا انجمار تو منافع میں
شرکت کی شرح پر ہواور وظیفہ سرمابیکاری آجی شکیل کرسکتے ہیں کہ بچت کا انجمار تو منافع میں
شرکت کی شرح پر ہواور وظیفہ سرمابیکاری آجی شکیل کرسکتے ہیں کہ بچت کا خصار تو منافع میں
ضرکت کی شرح پر ہواور وظیفہ سرمابیکاری آجی میں اضافہ کے بغیر بچت کے لئے معاوضہ میں
جاسکتا ہے کہ اسلامی مالی نظام میں خطر آبگیزی میں اضافہ کے مقابلہ میں استحکام اور نموکی صلاحیت
اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ اسلامی مالی نظام میں سودی نظام کے مقابلہ میں استحکام اور نموکی صلاحیت

بعض ماہرین بے اسلامی معیشت میں آمدنی کے تعین کے لئے مختلف ماڈل بھی تشکیل دیے ہیں، جن میں زکو ۃ اور منافع کی شرکت کوشامل کیا گیا ہے۔

زر پالیسی اور مالیاتی پالیسی

ربا کی حرمت، زکوۃ کے قیام اور منافع میں شرکت کے اصول کے نفاذکی روشی میں اسلامی معیشت میں زر پالیسی اور مالیاتی پالیسی کی خاص اہمیت ہے۔ان موضوعات پر جدیدترین تحقیقات سے بینتائج سامنے آئے ہیں کہ روایتی نظام بینکوں میں جمع رقوم کی ظاہری قدر، یاان جمع کھاتوں پر شرح معاوضہ کی ظاہری قدر (Nominal Value) کی ضانت نہیں دیتا، جیسا کہ

منافع میں شرکت کے اصول پر قائم اسلامی بینک کاری نظام میں ممکن ہے۔ دوسرے یہ کہ اسلامی بینک کاری نظام میں کھا تہ داروں کو تعین معاوضہ نہ دیے جانے کا منطقی تیجہ یہ ہے کہ اسلامی بینک کاری کا نظام استحکام کی وہ خاصیت رکھتا ہے، جوروایتی نظام میں موجود نہیں۔ ان نتائج کی روشی میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ جہاں تک زر پالیسی کے مقاصداور کارکردگی کا تعلق ہے، اسلامی بینک کاری کاری اورروایتی بینک کاری کے نظام میں کوئی بنیا دی فرق نہیں ہے۔ اس لئے روایتی بینک کاری سے اسلامی بینک کاری مطلب یہ بینک کاری نظام کی طرف سبقت کرنے میں کسی مالی بحران کا اندیشہ نہیں۔ تا ہم اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اس میں کور کے مسائل پیش ہی نہیں آئیں گے۔

اسلامی معاشیات کے موضوع پر ہم عصر لٹر پچر کا ایک بڑا حصہ اسلامی بینک کاری اس کے نفاذ ، اثرات ، اور دوسرے متعلقات پر مشتمل ہے۔ اسلامی بینک کاری میں بیج کے متعدد طریقوں ومعاہدوں کا اطلاق کیا گیا ہے جو کلا سیکی عہد میں رائج تھے۔لیکن ان معاہدوں کی نفاضیل میں عصر جدید کے نقاضوں کے مطابق کچھنہ پچھ کتر بیونت ضرور کی گئی ہے۔ان معاہدوں میں مضار بت ، مشارکت ، مرا بحہ ، اجارہ اور بیج مؤجل وغیرہ شامل ہیں۔ فی الحقیقت مالی زر میں ان کا استعال بھی عہد جدید کا اجتہاد ہے ، ورنہ اصلاً تو یہ معاہدے اشیاء کی خرید وفروخت کے لئے وضع کیے گئے تھے۔

عوامی مالیات تو اسلامی معاشیات کاوہ جزو ہے جس کا ارتقاء اسلامی عہد کی ابتداء میں ہی شروع ہوگیا تھا۔عصر حاضر میں عوامی مالیات میں مالیاتی پالیسی (Fiscal Policy) کے مسائل بھی شامل ہوگئے ہیں۔ مالیاتی پالیسی کے مقاصد کی روسے اسلامی معیشت کا فرض ہے کہ وہ اپنے تمام شہریوں کے لئے بنیادی ضروریات فراہم کرے اور اس مقصد کے لئے وسائل مہیا کرے۔ یہ بدیمی امر ہے کہ زکو ق کا نظام اسلامی معیشت کی مالیاتی پالیسی میں مرکزی کردارادا کرے گا۔ اسلامی مما لک میں موجودہ اقتصادی پس ماندگی اور وسیع پیانہ کی غربت کے پیش نظر کرے گا۔ اسلامی مما لک میں موجودہ اقتصادی پس ماندگی اور وسیع پیانہ کی غربت کے پیش نظر کو قاور مالیاتی یالیسی کی اہمیت میں دو چنداضا فہ ہوجا تا ہے۔

اختناميه

مندرجہ بالاصفات میں اسلامی معاشیات کا خاکہ پیش کرتے ہوئے اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ گزشتہ چوتھائی صدی میں کی گئی علمی کوششوں کے خدو خال نمایاں ہوجا کیں۔
اسلامی معاشیات کو ابھی ترقی کے بہت سے مراحل طے کرنے ہیں۔ اس سلسلہ میں تکنیکی دشواری و ابھی ہوں کیکن وہ قابل عبورہو سکتی ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے بڑی دشواری مثالوں کی کمی ہے۔ اب تک جن مسلم ممالک نے اسلامی اقتصادی نظام کی راہ پر بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے ان کی تعداد بہت کم ہے۔

معاشیات ایک ایساعلم ہے کہ علی معاشی زندگی اور نظری معاشیات کی ترقی ساتھ ساتھ ہوئی، جب عملی زندگی میں مسائل پیش آتے ہیں اور ان کے قابل عمل حل دریافت کئے جاتے ہیں تب نظریہ ساز اس کا نظریاتی جواز پیش کر ہنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح نئے نظریہ وجود میں آتے ہیں۔ نظریہ بمیشہ اصل زندگی کے حقائق سے پر کھا جا تا ہے۔ معاشیات کی تاریخ نے اس مرحلہ وار ترقی کو اختیار کیا ہے۔ در حقیقت تمام ساجی علوم، جومصنوی تج بہگاہ سے محروم ہیں، اس طور پر آگے بوصتے ہیں، یہاں تک کہ ایک علم کی حیثیت سے فقہ کی ترقی بھی اسی طور پر ہوئی ہے، اس لئے اسلامی معاشیات کی آئندہ ترقی، دوسرے تمام عوامل سے بردھ کر صرف اس ایک کفتہ پر مخصر ہے کہ اسلامی معاشیات کی آئندہ ترقی، دوسرے تمام عوامل سے بردھ کر صرف اس ایک اسلام کے عالمگیراصولوں پرعمل پیرا ہوتے ہیں۔ اسلام کے عالمگیراصولوں پرعمل پیرا ہوتے ہیں۔

# هندوستان میں اسلامی مالیات موجودہ مسائل اورامکانات

ہندوستان دنیا میں آبادی کے لحاظ سے چین کے بعد دوسر ابردا ملک ہے۔ اس کو دنیا کی سب سے بردی جمہوریت بھی قرار دیا جاتا ہے۔ ہندوستان ایک کثیر المذاہب اور کثیر الثقافت ملک ہے۔ 2001ء کی مردم شاری کے مطابق ہندوستانی مسلمانوں کی تعداد 150 ملین (15 کروڑ) تھی۔ یہاں کی آبادی 82 فیصد ہندوؤں، 12 فیصد مسلمانوں 2.3 فیصد عیسائیوں اور 1.9 فیصد سکھوں پر مشتمل ہے۔ ان برئے ذہبی گروہوں کے علاوہ یہاں جین، بودھ، پاری وغیرہ دوسرے نداہب بھی موجود ہیں، لیکن ان کی تعداد اتن قلیل ہے کہ شاریاتی نقطۂ نظر سے چنداں اہمیت کی مستحق نہیں۔ ہندوستانی قبائل کی ایک خاصی بری تعداد قدیم ندہب کی پیروکار ہے جو اہمیت کی مستحق نہیں۔ ہندوستانی قبائل کی ایک خاصی برئی تعداد قدیم ندہب کی پیروکار ہے جو آدی واسیوں کو ایک آدی واسیوں کو ایک آدی واسیوں کو ایک تخلف گروہ تا ہے۔ ہندوستان میں ایک سیکولر آئیس نافذ ہے جس کے تحت مختلف گروہوں کو اپنی علاحدہ ندہجی، تہذیبی، لسانی اور نسلی شناخت آئیس نافذ ہے جس کے تحت مختلف گروہوں کو اپنی علاحدہ ندہبی، تہذیبی، لسانی اور نسلی شناخت قائم رکھے، اور اسے فروغ دینے کاحق بھی حاصل ہے۔

مسلم ممالک کوچھوڑ کر، دنیا کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہندوستان میں آباد ہے،
گوکہ تازہ ترین سرکاری اعداد و شار کے مطابق بیہ تعداد 15 کروڑ سے پچھزا کہ ہے، لیکن غیر
سرکاری تخینوں کے مطابق بیہ تعداد 20 کروڑ تک بتائی جاتی ہے۔ تاہم ان غیر سرکاری تخینوں
پرزیادہ اعتاد نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ان کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہے۔ مزید برآں، اس معاملہ کے

دونوں فریق سی اعداد و شارکو بگاڑنے میں دلچیسی رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کا الزام ہے ہے کہ سرکاری ادارے ان کی تعداد کم کرکے بتاتے ہیں تاکہ ان کے جائز حقوق خصب کئے جاسکیں۔ سرکاری ادارے ان الزامات کی تر دید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمان اپنی تعداد میں مبالغہ انگیز اضافہ کا دوری کرتے ہیں، جس کا ان کے پاس کوئی علمی ثبوت نہیں۔ اب اس قضیہ میں حق خواہ کی کی طرف ہوں کی سامانوں کی ایک طرف ہوں کی تعداد تیا میں سلمانوں کی ایک خاصی بڑی تعداد تیا م پذریہ ہوں کہ کوئی دوسری مثال دنیا ہیں موجو ذہیں۔

ال مقالہ میں ہم اس امر کی تفتیش کرنا چاہتے ہیں کہ ایک اقلیت کی حیثیت ہے، جو اتنی بڑی تعداد کی مالک ہے، لیکن جسے کسی حد تک بے حد بیجیدہ تاریخی ،ساجی اور سیاسی صورت حال کا سامنا ہے، ہندوستانی مسلمانوں کے لئے اسلامی ہنک کاری اور مالیات کی معنویت کیا ہے اور وہ اس سے کس حد تک استفادہ کر سکتے ہیں؟ تاہم ضروری ہوگا کہ اس مرکزی نکتہ پر گفتگو سے قبل ہندوستان میں مسلمانوں کی ساجی اور معاشی حیثیت کا بچھاندازہ قائم کرلیا جائے۔

# جغرافيا كأتقسيم

ہندوستان کی مختلف ریاست میں ہندوستانی مسلمان کی ایک ہندوستانی ریاست میں مرکز نہیں ہیں، وہ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں آباد ہیں۔ان کی جغرافیا کی تقسیم دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں تھیلے ہوئے ہیں، تاہم ان کی خاصی پڑی تعداد شالی ہند میں آباد ہے۔آزاد ہندوستان میں صرف تین ریاستیں ایسی ہیں جن میں ہندوستان میں کل مسلمانوں کی تعداد کا 10 ہندوستان میں صرف تین ریاستیں ایسی ہیں جن میں ہندوستان میں کل مسلمانوں کی تعداد کا 10 فیصدی سے زائد آباد ہے، اثر پردیش (22%)،مغربی بنگال (14%) اور بہار (12%)۔اس طرح ان تین ریاستوں میں ہندوستانی مسلمانوں کی کل تعداد کا 84 فیصد مرتکز ہے، بقیہ 52 فیصد ہندوستان کی مختلف ریاستوں اور مرکزی علاقوں میں منتشر ہیں [بیاعداد وشار 1991 کی مردم شاری پ

مشمل ہیں، لیکن 2001 کی مردم شاری میں تناسبات میں کوئی قابل لحاظ تبدیلی نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ بہار کا تناسب 12% سے گھٹ کر 9.9% وہ گیا ہے، کیونکہ بقیہ آ بادی جھار کھنڈ کی نوٹشکیل شدہ ریاست میں آگئ ہے۔ ویکھئے پچر سمیٹی رپورٹ 272]۔

#### شهرى ارتكاز

ہندوستانی مسلمانوں کوعام طور پرشہری خیال کیا جاتا ہے کہ برصغیر کے بہت سے مشہور اور تاریخی شہران ہے وابستہ ہیں،اور یہ کچھالیا غلط بھی نہیں۔اعداد وشار بھی اس خیال کی تائیر سرتے ہیں بکل شہری آبادی میں مسلمانوں کا تناسب بکل دیہی آبادی میں مسلمانوں کے تناسب ہے کہیں زیادہ ہے۔اس کا مطلب ہوا کہ شہری مسلمانوں کی تعداددیمی مسلمانوں سے زیادہ ہے، (طباعتی اور کہر بائی ذرائع ابلاغ پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے ہی احساس ہوجائے گا کہ شہری مسلمانوں کےمسائل کو دیمی مسلمانوں کے مسائل کے مقابلہ میں زیادہ اہمیت دی جاتی ہے )۔ اگر کل مقامی آبادی میں مسلمانوں کے تناسب کالحاظ کیا جائے تو ہندوستان میں 9ایسے اضلاع ہیں جہاں مسلمان 75 فیصد یا زائد ہیں، 11 ضلعوں میں ان کی تعداد 50 فیصدی یا اس سے زائد ہے، بقیہ 571 اضلاع میں ان کی تعداد ایک فیصدی سے لے کر 50 فیصدی تک کے درمیان ہے۔ ریاست اتر پردیش میں، جہاں مسلمانوں کا سب سے زیادہ ارتکاز ہے، ایک سروے سے بھی انھیں رجحانات کی تقیدیق ہوئی ہے۔معلوم ہوا کہ اتر پر دیش میں 12 اضلاع ایسے ہیں جن کی کل شہری آبادی میں کل مسلم آبادی کا تناسب 24-13 فیصد ہے، لیکن ایسے 18 اضلاع ہیں جہاں بیتناسب 40-25 کے درمیان ہے۔ (دیکھیے جدول: ۱)

غيرزراعتى روز گار

اس طرح ہم یہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں میں غیرزراعتی پیشوں کا

تناسب نبتا زیادہ ہے اور اس خاصیت میں دیپی وشہری کا کوئی فرق نہیں۔ نیشنل سیپل سروے (N.S.S.) کے جمع کردہ اعدادو شار سے ظاہر ہے کہ کل دیبی مسلم آبادی کا صرف 36 فیصد حصہ اپنا روزگار زراعتی زمر ہے سے حاصل کرتا ہے، جبکہ ہندوؤں میں یبی تناسب 44 فیصد ہے۔ دوسری اقلیتوں مثلاً عیسائیوں اور دوسر ہے فہبی گروہوں میں بھی بیتناسب مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ اسی اعتبار سے غیر زراعتی زمروں میں مسلمانوں کا تناسب زیادہ ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ' خودروزگاری' (Self employment) کا تناسب زیادہ ہے کیوں کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ' خودروزگاری کا تناسب تین روزی حاصل کرتی ہے۔ شہری مسلمانوں میں خودروزگاری کا تناسب 36 فیصد ہے جبکہ ہندوؤں میں بیتناسب صرف علاقوں میں مسلمانوں میں خودروزگاری کا تناسب 36 فیصد ہے جبکہ ہندوؤں میں بیتناسب صرف

### ساجی اورمعاشی ترقی کی سطحیں

عام طور پراییا خیال کیا جاتا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے درمیان ہاجی اور معاشی ترتی کی سطح عام قومی سطح ہے کہ ہے۔اب تواس قیاس کی تقد بی کرنے والے کئی تحقیقی مقالے بھی دستیاب ہیں (2)۔ گو کہ قابل اعتاد اعداد وشار کا اب بھی قحط ہے، کیونکہ سرکاری اعداد وشار کی درجہ بندی نہ بی فرقوں کے اعتبار ہے نہیں کی جاتی ہے، اس لئے یہ بیں بتایا جاسکتا کہ سلم نو جوانوں کے بندی نہ بی فرقوں کے اعتبار ہے نہیں کی جاتی ہے، اس لئے یہ بیس بتایا جاسکتا کہ سلم نو جوانوں کے درمیان بوجوانوں کی نشرح کتی ہے اور ہندو، سکھ یا عیسائی نو جوانوں کی نشرح کتی ہے اور ہندو، سکھ یا عیسائی نو جوانوں کی نشرح کے مقابلہ میں اس طرح یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ سلم نو جوانوں میں بے دوزگاری کی شرح قومی شرح کے مقابلہ میں اس قتم کے کہا زیادہ۔ فی الحقیقت، متعلقہ اور قابل اعتبار اعداد وشار کی غیر موجودگی میں اس قتم کے بیانات کو قیاسات سے زیادہ ابھیت نہیں دی جاسکتی۔ (3)

<sup>🖈</sup> سیمقاله مندوستانی مسلمانوں کی ساجی اور معاشرتی حالت پر پچر کمینٹی رپورٹ کی اشاعت سے قبل ہی تحریر کیا جاچکا تھا۔

ہندوستانی مسلمانوں کی معاشی پس ماندگی کی زیاد ہر وجو ہات تاریخی ہیں ،اول تو پیر کہ ہندوستانی مسلمانوں نے جدیدمغربی تعلیم اور تکنالوجی کواس سرعت سے اختیار نہیں کیا جیسے ملک کے دوسرے طبقات بالخصوص ہندوؤں نے اسے اختیار کیا۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ انیسویں صدی کے دوران مغربی تعلیم کے اختیار کرنے میں ہندوؤں اورمسلمانوں میں کم از کم 60سال کا فرق تو ضرورتھا۔ سرسید کا ایم اے او کالج 1875ء میں قائم ہوا، کیکن بنارس کا ہندو کالج اس سے بل ہی قائم ہو چکا تھا۔ بنگال میں راجہ رام موہن رائے کی برہموساج تحریک، جو ہندوؤں میں اصلاح ساج کا ہراول دستہ بھی جاتی ہے، اٹھارویں صدی کے اواخر میں ہی کافی زور پکڑ چکی تھی۔ اس تاریخی فرق کے نتائج آج بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔ دوم: ایک بڑا تاریخی دھیکہ 1947ء میں ہندوستان کی تقسیم تھا، جب ہندوستان اور یا کستان آزادممالک کی حیثیت سے وجود میں آئے۔ تعلیم یافتہ، باصلاحیت، ہنرمند اور فارغ البال مسلمانوں کی ایک بردی تعداد ہندوستان سے یا کستان کی طرف ججرت کرگئی۔ ہندوستان میں جومسلمان باقی رہ گئے وہ معاشی طور پر کمزور اور ہاجی طور پر پسماندہ طبقات ہے علق رکھتے تھے۔ سوم: ہندوستان میں خاتمہ کرمینداری نے رہی سہی کسر بوری کردی مسلم زمین داروں کی زمینیں ان کے ہاتھ سے نکل گئیں۔ چونکہ ان کومتباول روزگار نیل سکا،اور نہ ہی انھوں نے اپنے آپ کواس کے لئے تیار کیا تھا،اس طرح ایک بظاہر ترقی پیندانهاقدام ہندوستانی مسلمانوں کے معاشی اور معاشر تی زوال کا پیش خیمہ بنا۔

ان ساجی ،سیاسی اور دوسرے اسباب کی بنیاد پر آزاد ہندوستان میں بھی مسلمان ،مجموئی طور پرتر قیاتی پروگراموں سے کماحقہ ،مستفید نہیں ہو پائے۔ (4) اب بھی وہ غربت اور پسماندگ کی دلدل میں بھنسے ہوئے ہیں۔

قرض کی دستیا بی

قومی کمیشن برائے اقلیات [National Commission on Minorities] نے

اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ ' لاعلمی کی وجہ سے اقلیتی فرقہ کے افراد حکومت کی مختلف ترقیا تی اسکیموں سے کافی استفادہ نہیں کر پاتے ، بیٹکوں سے قرضوں کے حصول میں بھی آئیس د شوار یوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے'۔ (5) اپنے اس بیان کی تصدیق کے لئے کمیشن نے ضلع سہار نپور میں اقلیتی فرقوں کو قرضوں کی فراہمی کے بارے میں کچھاعداد و شار جمع کئے ملح ظار ہے کہ ضلع سہار نپور میں فاصی بڑی تعداد میں مسلمان آباد ہیں۔ کمیشن کو ان اعداد و شار کے ذریعہ معلوم ہوا کہ '' 19-1990ء کے مالی سال کے دوران سہار نپور شہر میں اقلیقوں کو 66 ملین روپئے قرض دیے گئے، جب کہ کل قرض کی مقدار 50 500 ملین روپئے قرض دیے گئے، جب کہ کل قرض کی مقدار 50 500 ملین روپئے تھی۔ اس طرح مسلمانوں کے حصے میں کل قرض کا صرف 13 فیصدی تھا''۔ (6)

# بينكول كى خد مات كالم استعال

جدول 2 میں دیئے گئے اعدادو شار سے ظاہر ہے کہ ہندوستانی مسلمان تجارتی بینکوں کا استعال کم کرتے ہیں۔ قومی کمیشن برائے اقلیات نے ریز روبینک آف انڈیا سے دریافت کیا کہ مسلمان اور دوسری اقلیات کس حد تک بینکوں کا استعال کرتے ہیں۔ ریز روبینک آف انڈیا کے مسلمان اور دوسری اقلیات کس حد تک بینکوں کا استعال کرتے ہیں۔ ریز روبینک آف انڈیا کے فراہم کردہ اعداد و شاہر ہوتا ہے کہ فراہم کردہ اعداد و شاہر کی بنیاد پر جدول 2 ترتیب دی گئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 1990-91 تحد الی سال میں بینکوں کے کل حسابات کی تعداد 30 کروڑ 450 لاکھ 21 ہزار 120 تقیداد کا میں سے صرف 32 لاکھ 54 ہزار دوسوچھیاسی حسابات مسلمانوں کے تھے جوکل 120 تقیداد کا میں ہوتا ہے۔ کل قرضوں کا تقریباً قافیصد مسلمانوں کو دیا گیا۔ ان اضلاع میں تعداد کا میں بیناسب پچھزیادہ ہے۔ جہاں مسلمان زیادہ تعداد میں آباد ہیں بینناسب پچھزیادہ ہے۔ اس صورت حال کی دووضاحتیں ممکن ہیں:

اس کا امکان ہے کہ مسلمانوں کے خلاف امتیاز برتا جاتا ہواور قرض کے لئے ان کی ورخواستوں کوعام طور پر دکر دیا جاتا ہو، تا کہ آھیں ان مالی وسائل ہے محروم رکھا جا سکے۔

۱س کا بھی امکان ہے کہ مسلمان قرض حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ، ظاہر ہے اس کا بھی امکان ہے کہ مسلمان قرض حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ، ظاہر ہے ایسی صورت میں ان وسائل تک ان کی رسائی نہیں ہوسکتی ۔ رسائی تو ان لوگوں کی ہی ہوسکتی ہوسکتی ہے جو ان وسائل کو یانے کی کوشش کریں اور بینک کے ضابطوں کے مطابق درخواسیں دیں۔

اب موجودہ اور دستیاب اعداد وشار کی بنیاد پر یہ یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ ان میں سے کون ساعا مل اس صورت حال کے لئے ذمہ دار ہے۔ قیاس اغلب بیہ ہے کہ شاید دونوں عامل ایک ساتھ کارفر ما ہوں۔ ان میں کس عامل کا کتنا دخل ہے اس کا فیصلہ کرنے کے لئے مزید تفصیلی اعداد وشار درکار ہوں گے۔ تا ہم جدول 2 میں دیئے گئے اعداد وشار کی بنیاد پر اتنا تو کہا ہی جاسکتا اعداد وشار درکار ہوں میں بینک کے استعال کی شرح بہت زیادہ اونجی نہیں ہے، اس صورت حال کے ہے کہ مسلمانوں میں بینک کے استعال کی شرح بہت زیادہ اونجی نہیں ہے، اس صورت حال کے کئی سبب ہو سکتے ہیں مشاؤ فی کس آمدنی کا کم ہونا ، عام خواندگی کی کم شرح ، اقتصادی پسماندگی اور نہیں سبب ہو سکتے ہیں مشاؤ فی کس آمدنی کا کم ہونا ، عام خواندگی کی کم شرح ، اقتصادی پسماندگی اور نہیں اسباب۔

بہت ہے مسلمان اب بھی تجارتی بینکوں سے معاملہ کرنا اس کئے پیندنہیں کرتے کہ تجارتی بینک سود پرلین دین کرتے ہیں اور سود کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہندوستان کے 15-20 کروڑ مسلمانوں کی ایک بوی تعداد اس بنا پر بینکوں سے احتر از کرتی ہے۔ اندازہ لگایا ہے کہ اگر ہندوستانی مسلمان بینکوں کا استعال کرنے گئیس تو تخیینا 150 ٹریلین ڈالر کی رقم مالیاتی نظام میں واپس آسکتی ہے، بالفاظ دیگر اگر ہندوستان میں کوئی اسلامی بینک قائم ہوجائے یا اسلامی بینک کاری کی طرف کسی دوسری شکل میں پیش رفت ہوسکے، تو اس رقم کے ایک بڑے حصہ کو معاشی نظام میں واپس لایا جاسکتا ہے۔

نظام میں واپس لایا جاسکتا ہے۔

#### اسلامی بینک کاری کی معنویت

اب تک ہندوستان اسلامی بینک کاری اور اسلامی مالیات میں ہونے والی تبدیلیوں سے دور دور ہی رہا ہے۔ ضروری نہیں کہآئندہ بھی بیصورت حال بعینہ برقر ارر ہے۔ ہندوستان کے لئے اسلامی بینک کاری اور مالیات کی اہمیت (Significance) اور معنویت کے لئے اسلامی بینک کاری اور مالیات کی اہمیت (Relevance) مندرجہذیل نکات کے ذریعہداضح کی جاسکتی ہے:

ا- اسلامی بینک کاری کا آغاز اسلامی مما لک میں ہوا، اس وقت اس کاار تکار خلیج عربی اور جنوب مشرقی ایشیا کے اُن مما لک میں ہے جو اسلامی کانفرنس تنظیم کے ممبر ہیں۔ مسلمان ہندوستان کی کل آبادی کا ایک معتذبہ اور اہم حصہ ہیں۔ فی الحقیقت ہندوستان کی مسلم آبادی کئی مسلم مما لک کی گل آبادی سے بھی زیادہ ہے، اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ مسلم آبادی گئی آبادی ، مسلم مما لک میں ہونے والے سب سے جاسکتا ہے کہ مسلمانوں کی اتنی ہوئی آبادی ، مسلم مما لک میں ہونے والے سب سے اہم اور دوررس نتائے کی حامل تبدیلی سے کھمل طور پر بے گانہ ہیں روسکتی۔

ان ملکوں سے قطع نظر، جہاں اسلامی بینک کاری پورے ملک کی سطح پر حکومت کی طرف سے شروع کی جارہی ہے، اسلامی بینک کاری اور مالیات کے زیادہ تر تج بینے ہی زمرہ کار کا رفیل ہوتے رہے ہیں۔ ہندوستان میں 1969ء سے تجارتی بینک کاری زمرہ کار کا ایک بڑا حصہ عوامی زمرہ کار میں لے آیا گیا تھا، جب 14 بڑے بینکوں کوقو می ملکیت میں لیا گیا تھا۔ تا ہم 1990ء کی دہائی میں عالمیت (Globalization) اور کھلے پن میں لیا گیا تھا۔ تا ہم 1990ء کی دہائی میں عالمیت (Liberalization) کی پالیسیوں کے تحت غیر ملکی ٹجی پینکوں اور د لیی ٹجی پینکوں کو کافی اختیارات دیئے جارہے ہیں، بینک زمرہ کاری ٹجکاری ہندوستان میں کافی عرصہ سے معرض التوامیں ہے۔ ٹجی زمرہ کار میں اسلامی بینک کاری کے آغاز سے ہندوستان میں بینک کاری کوؤر وغ حاصل ہوگا۔

فی الحال ہندوستان میں کسی قابل لحاظ پیانہ پر سرمایہ کاری بینک الحال ہندوستان میں کسی قابل لحاظ پیانہ پر سرمایہ کار کے Banks) نہیں ہیں۔ برطانوی روایت کی پیروی کرتے ہوئے بخی زمرہ کار کے بینک بھی اپنے اعمال کو بینکوں کے روایت کر دارتک ہی محدودر کھتے ہیں۔ اگرا یک بینک بھی اپنے اعمال کو بینکوں کے روایت کر دارتک ہی محدودر کھتے ہیں۔ اگرا یک اسلامی سرمایہ کاری بینک (Islamic Investment Bank) قائم کیا جاسکے تو اس سے ملک میں سرمایہ کاری بینکنگ (Investment Banking) کو فروغ حاصل ہوگا۔

ہندوستان نے حالیہ زمانہ میں بینک کاری زمرۂ کار کے لئے کھلے بین کی یالیسی اپنائی ہے اور متعدد غیر ملکی بینکوں نے یہاں کام کرنا شروع کردیا ہے، جیسے ہا تگ کا تگ بینک (ایج ایس بیسی)، شی بینک، استیڈرڈ حارثر بینک وغیرہ۔ اگر خلیجی ممالک میں کام کرنے والے اسلامی بینکوں کو ہندوستان میں کام کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے تو ہندوستان میں کافی غیرملکی سر مایہ مہیا ہوسکتا ہے۔ بیتو معروف ہے کہ 1995 میں دلہ البرکہ گروپ کومبئ میں البرکہ فائنانس ہاؤس قائم کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔اس کامنظورشدہ سر مایہ 50 ملین روپیہ تھا،جس میں سے 30 ملین روپیہ اداشدہ سر ما پیتھا۔ اس میں 51 فیصد سر مایہ البر کہنے لگایا تھا اور بقیہ 49 فی صد دلیمی سر ماہیہ کاروں نے مہیا کیا تھا۔ البرکہ فائنانس کار بوریشن کو ہندوستانی قانون کی حدود میں ایک انوسمنٹ بینک کی حیثیت سے کام کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ گوکہ اب ہندوستانی مالی بازار میں اس کا وجود نہیں ہے، تا ہم اسلامی بینک، وسیع ہندوستانی بازار میں داخل ہونے کے لئے اس نظیر کا استعال کر سکتے ہیں۔ بین الاقوامی اہمیت کی گئی کمپنیوں جیسے HSBC، ٹی بینک، ANZ Grindley وغیرہ نے اسلامی بینک کاری میں دلچیں لیناشروع کی ہے(اےاین زی گرینڈلے بینک اب اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کے نام سے كام كررا ہے)۔ انھوں نے اسلامی بینك كارى كے لئے بعض ذیلی كمينياں قائم كى

ہیں، خاص اسلامی سرمایہ کاری فنڈوں کا اجراء کیا ہے، یا اسلامی شاخیں قائم کی ہیں۔
سٹی بینک نے تو بحرین میں با قاعدہ ایک مکمل اسلامی بینک بھی قائم کردیا ہے۔
اللہ BC کا HSBC امانت بینک برطانیہ میں فعال ہے۔ ان میں سے بعض کمپنیوں کو ہندوستان میں بھی اس فتم کے اقدام ہندوستان میں بھی اس فتم کے اقدام سے اسلامی بینک کاری اور ہندوستانی معیشت دونوں کوفائدہ پہنچ سکتا ہے۔

- ال حقیقت کے پیش نظر کہ اسلامی بینک کاری غیر سودی بنیادوں پرکام کرتی ہے،
معاشی طور پر پسماندہ، غریب اور کمز ورطبقات کے لئے اس کی معنویت میں اضافہ
ہوجاتا ہے۔ پچھ (Micro Credit Institution) اسلامی بنیادوں پر قائم کئے
جاسکتے ہیں اور وہ ہندوستانی ساج کی ضروریات پوری کرنے میں ایک اہم کردارادا
کرسکتے ہیں۔

- اسٹیٹ بینک آف انڈیا (SBI) ہندوستان کا سب سے بڑا تجارتی بینک ہے، جو زری زمرۂ کارکومناسب اور کم شرح سود پر قرض فراہم کرتا ہے۔ ایسی اطلاعات بھی ملی ہیں کہعض حالتوں میں SBI نے صفر شرح سود پر قرض فراہم کئے ہیں۔

1 مندوستانی حالات میں غیرسودی امداد باہمی قرض انجمنیں Interest Free)

Cooperative Credit Societies) بھی لوگوں کوسودخور مہا جنوں کے چنگل سے بچانے میں اہم کردارادا کرسکتی ہیں۔

## ہندوستان میں اسلامی مالیاتی ادار ہے

ہندوستان میں بینک کاری کا موجودہ منظرنامہ پیچیدہ، متنوع اور مخلف اقسام کے کنٹرول کے بوجھ تلے دباہواہے۔ ہندوستانی بازارِزر (Money Market) دوروایتی حصوں میں بٹاہوا ہے، منظم اور غیرمنظم، منظم بازارِزر، نجی، عوامی اور غیرمنظم اور غیرمنظم، منظم بازارِزر، نجی، عوامی اور غیرمکلی زمرہ ہائے کاربیں فعال

تبارتی بیکوں پر شمل ہے، ایک حالیہ سروے کے مطابق ملک میں 97 تبارتی بینک ہیں جن میں سے 32 عوامی ذمرے کے بینک ہیں، 27 نجی زمرے کے بینک ہیں اور 38 غیر ملکی بینک ہیں، گوکہ غیر ملکی بینک تعداد میں کافی ہیں، لین بازار زر میں ان کا حصہ قدرے قلیل ہے، بازار میں شراکت کے نقطہ نظر سے عوامی زمرے کے بینکوں کا حصہ سب سے زیادہ ہے (83 فیصد) ان کے بعد نجی بینکوں (9 فیصد) اور غیر ملکی بینکوں (8 فیصد) کا نمبر آتا ہے۔ جمع حاصل فیصد) ان کے بعد نجی بینکوں (9 فیصد) اور غیر ملکی بینکوں (8 فیصد) کا نمبر آتا ہے۔ جمع حاصل کرنے (Ownership of سے کی ملکت (Deposit mobilization) کرنے (Assets)

ہندوستانی بینک کاری کا نظام، انڈین بینکنگ ریگولیشن ایکٹ 1949، ریزرو بینک آف ہندوستانی بینک کاری کا نظام، انڈین بینکنگ ریگولیشن ایکٹ 1881 (Negotiable Instrument Act) ہوآ پریٹیو سوسائٹیز ایکٹ 1861، اور بینکنگ ریگولیشن ایکٹ 1969 کے ضابطوں کے مطابق چلایا جاتا ہے۔ ان میں سے سی بھی قانون میں غیرسودی بینک کاری کے امکان کوشلیم نہیں کیا گیا، اس لئے جب بھی بعد وستان میں غیرسودی بینک کاری کا آغاز ہوتو متعلقہ قوانین کی بعض شقوں میں ترمیم لازمی ہوگی۔

ان حالات میں ہندوستان میں فی الحال کسی اسلامی بینک کا وجوز نہیں ، تا ہم اسلام میں حرمت سود کے پیش نظر ، ہندوستانی مسلمانوں نے غیر سودی متبادل کی تلاش اپنا فرض سمجھا اور اس سمت میں بہت ہی کوششیں کیں۔ بیشتر ان کوششوں نے مندرجہ ذبل میں سے کوئی ایک شکل اختیار کی۔

- ا غیرسودی قرض انجمنیں (Interest Free Credit Societies)
- ۱- غیرسودی مالیاتی کمپنیال (Interest Free Financial Companies)
  - اسرماییکاری فنڈ (Investment Funds)

غیرسودی قرض انجمنیں (Interest Free Credit Societies)

اسلامی بینکوں کے عدم وجود کی صورت حال میں مندوستانی مسلمانوں نے اپنے مالیاتی ادارے قائم کئے ہیں،خواہ ان کا پیانہ کی قدر چھوٹا کیوں نہ ہو،اور ان کا جم کتنا ہی مخضر کیوں نہ ہوتے خمینا اس وفت ہندوستان کے طول وعرض میں کم از کم دوسوایسے ادارے کام کررہے ہیں کیکن افسوں ہے کہ ان اداروں کے بارے میں قابل اعتماد مالیاتی اور شماریاتی تفاصیل کا فقد ان ہے، معلومات حاصل کرنے کے لئے کسی سائٹفک نظام کا وجودنہیں بعض افراد نے انفرادی طورپر سروے کرنے اورمعلومات جمع کرنے کی کوششیں کی ہیں الیکن ان کوششوں کو بہت کامیاب نہیں كہا جاسكتا۔مثلاً واكثر رحمت الله في 150 اسلامي مالياتي اداروں كے يتے حاصل كرنے ميں کامیابی حاصل کی اور ان تمام اداروں کو ایک سوالنامہ ارسال کیا۔ ان میں ہے صرف 34 نے جوابات دینے کی زحمت گوارا کی۔ ڈاکٹر رحمت اللہ نے ان نتائج کوایک تحقیقی مقالہ کی شکل میں شائع کردیاہے،جس سے ان اداروں کے بارے میں خاصی اہم معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ (8) ڈ اکٹر رحمت اللہ نے اپنے مقالہ میں ان اداروں کو'' اسلامی بینک'' قرار دیا ہے، ان کی دلیل بیہے کہ' ہندوستان میں بیغیرسودی ادارے بیشتر وہی اعمال انجام دےرہے ہیں جوعام طور پر روایتی بینک اور بعض ملکوں میں اسلامی بینک انجام دیتے ہیں، اس لئے ان کو'' اسلامی بینک" کہنا غلط نہیں ہوگا۔" (9) اس نکتہ پر اوصاف احمد نے اختلاف کیا اور بیدلیل پیش کی" ان غیرسودی اداروں کواسلامی بینک قرار دینا درست نہیں۔نہصرف بیر کہان اداروں کے لئے بیرایک غلط نام ہے (Misnomer)، بلکہ اس سے ہندوستان میں غیرسودی مالی اداروں کے بارے میں غلط فہمیاں بھیلنے کا اندیشہ بھی ہے'۔ (10) اوصاف احمہ نے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ اسلامی بینک صرف منافع کمانے والے ادار بے ہیں ہیں ، وہ قانونی ادار ہے بھی ہیں جومتعلقہ مما لک کے کسی قانون کے تحت وجود میں آتے ہیں۔ جن ملکوں کے قوانین میں اسلامی بینک کاری گائین گئیں الیک نہیں تا کے گئے ، یا موجودہ قوانین میں بی مناسب تبدیلیاں کی گئیں الیکن نہیں تھی وہاں نئے قوانین بنائے گئے ، یا موجودہ قوانین میں بی مناسب تبدیلیاں کی گئیں الیکن ہندوستان میں بیصورت حال نہیں ہے ، جہاں بیادار کے سی قانونی حمایت کے بغیر بی کام کرتے ہیں۔ ان کو بینک کہنا اس لئے بھی درست نہیں کہ ہندوستان میں ریزرو بینک آف انڈیا کی اجازت کے بغیر کوئی بینک قائم نہیں کیا جاسکتا۔ اب آگر میکھا جائے کہ بیادار ے بینکوں کے کی اجازت کے بغیر کوئی بینک قائم نہیں کیا جاسکتا۔ اب آگر میکھا جائے کہ بیادار کے بینک ان کے خلاف میہ کر اقدام کرسکتا ہے کہ بیہ بینک غیر قانونی ہیں۔

بہر حال دستیاب معلومات اور اعداد وشار کے پیش نظر ہندوستان میں غیر سودی مالی اداروں کے بارے میں مندرجہ ذیل باتیں کہی جاسکتی ہیں:

گوکہ غیرسودی بینک کاری کی نظریاتی تشکیل برصغیر میں بیسویں صدی عیسوی کی چوتھی دہائی میں ہی ہو چکی تھی الیکن غیرسودی مالیاتی اداروں کا وجود بیسویں صدی کی ساتویں اور آٹھویں دہائی میں ہی ممل آیا۔ عمو ما ان اداروں کا قیام برصغیر سے باہر ہی ہوا۔ یہ تقریباً وہی زمانہ ہے جب خلیجی ممالک اور اسلامی کانفرنس تنظیم سے وابستہ دوسر سے ممالک میں اسلامی بینک قائم کرنے کی ایک لہر چل رہی تھی۔

۲- موجودہ اطلاعات کے مطابق ہندوستان میں غیرسودی مالی ادارے زیادہ تر جنو بی ریاستوں میں قائم کئے گئے ہیں، جن میں آندھراپر دیش، کرنا کک، کیرالا اور تامل ناڈو شامل ہیں۔ شامل ہیں۔

س- ان اداروں کے قیام کا اصل محرک نہ ہی ہی ہے۔ان میں سے زیادہ تر ادارے ان لوگوں نے قائم کئے ہیں جن کا کسی نہ کسی نہ ہی جماعت سے براہِ راست یا بالواسطہ تعلق تفا۔ تاہم بیجی درست ہے کہ ان اداروں کے قیام اور سلسل کارکر دگی کے پیچیے ا عام سلمانوں کی بیخواہش بھی کارفر مارہی ہے کہ وہ اپنے مالی اعمال غیر سودی بنیا دوں پر سرانجام دینا جا ہتے ہیں، تا کہ وہ رہا ہے آلودہ ہو کر گنا ہرگار نہ ہوں۔ ان میں سے بیشتر ادارے فلاحی بنیا دوں پر کام کرتے ہیں۔ ان کو تجارتی یا مالیاتی ادار بے تتلیم کرنا مشکل ہے، کیونکہ منافع کا حصول ، ان اداروں کا بنیا دی محرک نہیں ہے۔

ان سوسائٹیوں کا رجمڑیش مختلف قوانین کے تحت کرایا گیا ہے، بعض کا رجمڑیش خیراتی اداروں کا رجمڑیش سوسائٹی ایک کے خیراتی اداروں کا رجمڑیش سوسائٹی ایک کے تحت ہوتا ہے، اس لئے وہ رجمڑ ڈسوسائٹی کے نام سے جانی جاتی ہیں، بعض ادارے خیراتی ٹرسٹ کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، جبکہ بعض نے اپنا رجمڑیش کو آپریلیو شیرسائٹی کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، جبکہ بعض نے اپنا رجمڑیش کو آپریلیو سوسائٹی کی حیثیت سے کرایا ہے۔ ان میں تجارتی کمپنیوں کی تعداد بہت کم ہے۔

ان اداروں کے مالیاتی ذرائع میں اداروں کی نوعیت کے لحاظ سے تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ مثلاً خیراتی اداروں کو ان کے مالیاتی وسائل زکو ق،صدفہ اور دوسرے خیراتی کاموں کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں۔ امداد باہمی انجمنوں کو ان کے مالی وسائل ممبروں سے فیس اور جمع کی شکل میں حاصل ہوتے ہیں۔ صرف وہ تجارتی کمپنیاں، جن کواس کی قانونی اجازت ہے جمع قبول کرکے مالی وسائل حاصل کرسکتی ہیں۔

متعلقہ اعداد وشار کی عدم موجود گی میں بیاندازہ لگانامشکل ہے کہ ان اداروں کے تحت
کتنامر مابیہ موجود ہے، اور کتنی جمع قم ان کے پاس ہے، اس سب سے بیہ کہنا بھی مشکل
ہے کہ مندوستانی مسلمانوں کی اقتصادی زندگی میں ان اداروں کا کیارول اور کر دار ہے۔
ان سوسائٹیوں اور اداروں کا اصل کام بیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ممبروں یا عام لوگوں

سے رقوم جمع کے طور پروصول کرتے ہیں اور ان کوضرورت پیش آنے پر غیرسودی قرض

فراہم کرتے ہیں۔ ان اعمال کی تفاصیل میں مختلف اداروں میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ قرض دینے کے معاملہ کوئی لیجئے، بعض ادارے بیہ خدمت بالکل مفت انجام دیتے ہیں، پچھ ادارے حق فدمت (Service Charge) وصول کرتے ہیں، پچھ ادارے قرض دیتے وقت زیورات یا کوئی دوسری قیمتی چیز رئمن رکھ لیتے ہیں، جب کہ بجھ دوسرے ادارے شخص صانت کوئی کافی سجھتے ہیں، پچھ ادارے بعض اسلامی مالیاتی طریقوں مثلاً اجارہ اورمشارکت وغیرہ پر بھی عمل کرتے ہیں، گوکہ ان اعمال کا دائرہ کاراورسطے معروف وجوہات کی بنیاد پر محدود ہی رہتا ہے۔

ان اداروں کی کارکردگی کے بارے میں بعض معروضات ذیل میں پیش کی جاتی ہیں ، تاہم یہ وضاحت ضروری ہے کہ ان معروضات کو اسلامی مالیاتی اداروں کی کارکردگی کی قدرو قیمت کا تعین نہیں سمجھنا چاہیے ، جس کے لئے تفصیلی اعداد وشار اور معلومات کی کہیں زیادہ مقدار میں ضرورت ہوگی۔ تاہم محدود معلومات کی بنیاد پرکم از کم بیتو کہا ہی جاسکتا ہے کہ:

ا- ان اداروں نے غیرسودی بینک کاری کے تصور کو ایک ایسے ماحول میں مقبول بنانے کا مفید کر دارانجام دیا ہے، جواگر مخالفانہ بیس ہے تو موافقانہ بھی نہیں ہے۔

ان میں سے بیشتر ادارے غیر منظم زمرہ کار میں فعال ہیں، جب کہ غیر منظم زمرے ک
د کھے رکھے چھی طرح نہیں کی جاتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ عوام الناس کے دلول میں ان
اداروں کی بابت بورااعتاد بحال نہیں ہوتا اور وہ اپنی جع رقوم کے تحفظ کے بارے میں
فکر مندر ہتے ہیں۔ ان میں سے بہت ہی انجمنیں رجٹر ڈبھی نہیں ہیں۔ بعض اوقات
کچھ طالع آزمالوگ اس صورت حال کا فائدہ اٹھا کر مالی منافع کے حصول میں لگ
جاتے ہیں اور دوسروں کا مال ہڑپ کرجاتے ہیں، ان اداروں کے حق میں رہے بہتر ہوگا

کہ کسی مناسب قانون کے تحت اپنا رجٹریشن کرالیس اور اپنے اٹمال میں شفافیت (Transparency) اور جواب دہی (Accountability) کے عناصر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔

## غيرسودي مالياتي كمينيان

غیرسودی مالیاتی تجارتی اداروں کی ایک دوسری شکل مالیاتی اورسر مایہ کاری کمپنیاں ہیں جو اپنا کاروبار غیرسودی بنیادول پر کرتی ہیں، ہندوستان میں یہ کمپنیاں منظم بازار میں کام کرتی ہیں اور ان کارجسر پیشن ضروری ہے۔ اس رجسر پیشن کے باعث، ان کمپنیوں کو اپنے پیش روؤں کی بہ نسبت عوام کا زیادہ اعتماد جاصل ہوتا ہے۔ فی الحال اس قتم کی کمپنیوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے تا ہم ذیل میں دوا ہم کا تذکرہ کیا جاتا ہے گو کہ ان میں سے اول الذکر (الامین کار پوریشن) اب بند ہو چکی ہے:

ا - الا مين اسلامك فنانشل ايند انوسمنث كار بوريش لميشد

النجيب لمي ميجونل بني فيك فندلميند

الامين اسلامك فنانشيل ايند انوسمنث كاربوريش

#### [Al-Ameen Islamic Financial & Investment Corporation]

الا مین اسلامک فانشل اینڈ انوسمنٹ کارپوریش (AIFIC) ایک زمانے تک ہندوستان میں سب سے بڑا اور اہم اسلامی مالیاتی ادارہ تھا۔ اس کا صدر دفتر جنوبی ہند میں ریاست کرنا تک کے صدرمقام بنگلور میں واقع تھا۔ ہندوستان میں بیواحد مالیاتی کمپنی تھی جو ایک شری بورڈ کی نگرانی میں اپنے اعمال انجام دین تھی ،اس کمپنی کا منظور شدہ سرمایہ 100 ملین ایک شری بورڈ کی نگرانی میں اپنے اعمال انجام دین تھی ،اس کمپنی کا منظور شدہ سرمایہ 100 ملین

رو پیر رکھا گیا تھا جس کو دس دس روپئے کے 10 لا کھ صف میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اس میں سے 52,390.00 کے گئے ،خریدے گئے اور اداشدہ بنے۔

کار پوریش کا رجمر پیش 1956ء کے کمپنی ایک کے تحت کرایا گیا، کار پوریش کا خاص کاروبارگاڑیوں منعتی اوز ارومشینری اور تمارتوں کوکرائے پردینا تھا، اس کمپنی کوریز روبینک خاص کاروبارگاڑیوں منعتی اوز ارومشینری اور تمارتوں کوکرائے پردینا تھا، اس کمپنی اور بینک کاری مالیاتی ادارے (Leasing Company) کے طور پر شلیم کررکھا تھا۔ اس کمپنی کو غیر بینک کاری مالیاتی ادارے (Non-Banking Financial Institution, NBFI) کی حیثیت سے کار پوریش کو جمع قبول کرنے کا اختیار ہے، کی حیثیت سے کار پوریش کو جمع قبول کرنے کا اختیار ہے، ایک لائسنس یافتہ جمع قبول کرنے والے (Licensed Deposit Taker) ادارے کی حیثیت سے کار پوریش نے اپنے گا ہموں کے درمیان جو عام طور پرغریب مسلمان ہیں، بچت اور مرماین کو عام طور پرغریب مسلمان ہیں، بچت اور مرماین کو عام طور پرغریب مسلمان ہیں، بچت اور مرماین کو عام طور پرغریب مسلمان ہیں، بچت اور مرماین کو عام طور پرغریب مسلمان ہیں، بچت اور مرماین کو عام طور پرغریب مسلمان ہیں۔

مسمينى کےاعمال

گوکدالا مین کمپنی کی ملی تجارت اب بند ہو چکی ہے تا ہم اس کے تجارتی اعمال کو یہاں قدر نے تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے کیونکہ ہندوستان کی حد تک بیوا حد تجارتی کمپنی تھی جو مزعومہ طور پریدوی کرتی تھی کہ اس کے تجارتی اعمال شریعت سے متصادم نہیں ہیں:

ا- کمپنی عام طور پر'' کرایہ'' کو ایک مالیاتی آلے (Financing Tool) کی حیثیت سے استعمال کرتی تھی ، اس مقصد کے لئے کئی لیزنگ اسکیمیں وضع کی گئی تھیں ، کرایہ کا بنیادی معاہدہ 5- 3 برس کا ہوتا تھا۔ بعض حالتوں میں اٹا شد کے لین دار (Lessee) کو اٹا شد کی قیمت کا بچھ فیصد حفاظتی جمع (Security Deposit) کے طور پر جمع کرنا ہوتا تھا۔ کرایہ کی مدت کے دوران اٹا شد کا لین دار، دین دار کو طے شدہ ماہا نہ کرا یہ ادا کرنے کا یا بند تھا۔

- السینی مرابحہ کی بنیاد پر دیریا اشیائے صرف (Durable Consumer Goods)
  کی خریداری کے لئے مالیات کا انظام کرتی ہے، چنانچہ کمپنی مرابحہ کے معروف طریقہ کے مطابق دیریا اشیاء صرف خریدتی اور طے شدہ منافع پر گا ہوں کے ہاتھ ادھار فروخت کرتی تھی۔
- ایک منصوبہ کے تحت غریبوں اور مغاشی طور پر کمز ورطبقات کے لئے گھر بنانے کی خاطر مالیات کا اہتمام کیا جاتا تھا، اس منظوبہ کے تحت گا بک کے نام پر ایک بچت کھا تہ کھولا جاتا تھی، اور تین سال تک اس کی بچت اس کھاتے میں جح کی جاتی تھی، تین سال بعد گا بک ادارے سے اپنی کل جح رقم کا دوگنا قرض کے طور پر حاصل کرسکتا تھا۔ قرض کی حددولا کھرو پیٹے مقرر کی گئی تھی۔ قرض کو سات سال کے عرصہ میں یکساں ماہانہ قسطوں میں اداکرنا ہوتا تھا۔ قرض پر کوئی اور رقم وصول نہیں کی جاسکتی۔
  - -۵ سیمپنی ہندوستانی سمپنی ایکٹ 1956ء کے ضابطوں کے تحت رقوم جمع کے لئے قبول کرتی تھی، جمع کنندہ کو سمپنی کے منافع اور ہراس بونس میں شرکت کاحق تھا جس کا اعلان سمپنی وقتا فو قتا کرتی رہتی تھی۔
     اعلان سمپنی وقتا فو قتا کرتی رہتی تھی۔
  - اعدادوشار کے مطابق 95-1994ء میں مضار بت جمع کی مقدار 94.1 ملین روپئے ہوگئیں، لیکن روپئے ہوگئیں، لیکن روپئے ہوگئیں، لیکن موپئے 96-1995ء میں بیدجمع رقوم بردھ کر 104.5 ملین روپئے ہوگئیں، لیکن 1995-97 میں جمع رقوم گھٹ کر 100.6 ملین ہوگئی تھیں، جب کہ 96-1995 میں 97-1996ء میں جمع رقوم گھٹ کر 100.6 ملین ہوگئی تھیں، جب کہ 96-1995 میں جب کہ 94-1995 میں جب کہ 96-1995 میں جب کہ 96-1995 میں جب کہ 94-1995 میں جب کہ 94-1995 میں جب کہ 94-1995 میں جب کہ 95-1996 میں جب کہ 94-1995 میں جب کہ 94-1995 میں جب کہ 96-1995 میں جب کہ 94-1995 میں جب 94-1995 میں جب کہ 94-1995 میں جب 94-1995 میں جب کہ 94-1995 میں جب 1995 میں

بڑھ کر 104.5 ملین ہوگئ، ایک بار پھر گھٹا ؤ کار جھان دیکھا گیالیکن 98-1997 میں جمع رقوم 131.0 ملین تک پہنچ گئیں۔

الا مین کارپوریش میں جمع ہونے والی رقوم کوئی طرح کے کھاتوں میں تقسیم کیا جاتا تھا
مثلاً: بچت کھاتے ، سلسل کھاتے (Recurring Deposit) ، ثابت کھاتے مسلسل کھاتے ، بزرگ شہری کھاتے Deposit )
(Senior Citizen مضاربت کھاتے ، بزرگ شہری کھاتے ، دوبارہ سرمایہ کاری ، Deposit )
مثلاً نیشن کھاتے ، منافع نقد سرمیفکٹ ، دوبارہ سرمایہ کاری (Reinvestment) کھاتے ، قرض سے بُڑو ہے کھاتے ، وغیرہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ کی ایک وقت میں سارے کھاتے چالوہوں۔

کار پوریش کے بورڈ آف ڈائرکٹرس کواختیارتھا کہ وہ جمع کے لئے نئی اسکیمیں جاری کرسکے۔ بورڈ نے اختر اعات کے ذریعہ نئی اسکیمیں وضع کی تھیں، مثلاً حج اور عمرہ کھاتے، ان کھاتوں میں رقم اس لئے جمع کی جاتی تھی کہ بعد میں بجبت کاران سے جج اور عمرہ کے اخراجات پورے کرسکیں۔ اس طرح الامین نے اقراء ڈپازٹ اسکیم کے اور عمرہ کے اسکیم جاری کی تھی جس کا مقصد تعلیمی اخراجات کی کفالت تھا۔ تخفہ نام نے ایک جمع اسکیم جاری کی تھی جس کا مقصد سے تھا کہ عوام کو بجبت اور سرمایہ کاری کی طرف رغبت دلائی حائے۔

الامین کار پوریش چھوٹے اور غریب بچت کاروں کے لئے بھی وقنا فوقنا مختلف اسکیموں کا جراء کرتار ہتا تھا۔ مثلاً آٹورکشا والوں کے لئے ایک اسکیم جاری کی گئی، جو شخصی ضانت پر 15,000 روپیہ تک کا قرض حاصل کر سکتے تھے۔ بیرتم ایک آٹورکشا خرید نے کے لئے کافی ہوتی ہے۔ خریداری کے بعد ڈرائیورکو آٹورکشا الامین کے خرید نے کے لئے کافی ہوتی ہے۔ خریداری کے بعد ڈرائیورکو آٹورکشا الامین کے

پال رہن (Mortgage) کرنا ہوتا تھا۔ ڈرائیورکو بیرقم ایک ہزار دنوں (33 ماہ)
میں -15/ Rs. ایومیہ کے حساب سے اداکرنا ہوتی ہے۔ تجربہ سے دیکھا گیا ہے کہ
ڈرائیوراتنی رقم اپنی روزانہ آمدنی میں سے آسانی سے دے سکتے ہیں۔ پوری رقم کی
ادائیگی کے بعد آٹورکشاکی ملکیت ڈرائیور کے نام کردی جاتی تھی۔

#### النجيب ملى ميچوئل بينفت فنڈ لميتڈ

(Al-Najeeb Milli Mutual Benefit Fund Ltd.)

یہ ایک پلک لمیٹر کمپنی ہے جس کا قیام 1990ء میں عمل میں آیا۔ 1993ء میں حکومت ہند نے اسے ایک میجوکل فنڈ کمپنی کی حیثیت سے تنلیم کیا (جسے ہندی میں بدھی کہتے ہیں )۔اس طرح اب اس ممپنی کو بغیر کسی حدادہ رکاوٹ کے جمع رقوم قبول کرنے کے اختیارات حاصل ہو گئے ہیں۔اس فنڈ کی شاخیں یو بی، دہلی اور مبئی میں قائم ہیں اور اس کی جمع رقوم 165 ملین رویئے تک پہنچ چکی ہیں۔ فنڈ نے مختلف قتم کی جمع اسکیمیں جاری کی ہیں۔مثلًا فوری جمع کھاتہ (Spot Deposit Account) اور جمع منافع کھاتہ Deposit Benefit) (Account - ان اسكيموں ميں كھانتہ كھو لئے كے لئے النجيب كاممبر بننا ضروري ہے۔فوري جمع کھاتہ چھوٹے بچت کاروں کے لئے ہے، اس کا مقصد چھوٹے بچت کاروں میں بچت کے ر جھان کوفروغ دینا ہے۔ کمپنی کے مقرر کردہ نمائندے بچت کاروں سے براہ راست جمع وصول کرتے ہیں، بچت کاروں کے لئے کھاتہ میں ایک کم از کم رقم (Minimum Balance) کا رکھنا ضروری ہے۔ بچت کاروں کو ان کی جمع رقوم پرکسی طرح کا منافع نہیں ادا کیا جاتا۔ جمع منافع کھاتدائکیم (Deposit Benefit Scheme) کے تحت بچت کار -/Rs. 40 یومیہ یا ایک ہزار روپید ماہانہ ساڑھے یانچ مہینہ کے لئے جمع کرسکتے ہیں۔ جب بیرقم ساڑھے یانچ ہزار-/Rs. 5.500 باس کی کئی گنا (جیسے دو گنا، تین گنا) ہوجائے تو اس کواسٹاک مارکٹ میں

کمپنیوں کے صص میں لگادیا جاتا ہے، کمپنی سونے کے زیورات رہن رکھ کرمعمولی حق الخدمت کے عوض غیر سودی قرض بھی فراہم کرتی ہے۔

#### سر ماییکاری فنڈ ز (Investment Funds)

گذشتہ ہیں پچیس سال سے مالیاتی بازاروں میں اس رجحان کامشاہدہ کیا گیا ہے کہ بینکوں میں رکھی گئی جمع رقوم میں اس تیزی ہے اضافہ ہیں ہور ہا ہے جس تیزی ہے میچوکل فنڈ، سر مایه کاری فنڈ ،اورپنشن فنڈ وغیرہ میں ہور ہاہے۔حالیہ برسوں میں اسلامی سر مایہ کاری فنڈ کی تعداد، اور ان کی رقوم میں بھی معتدبہ اضافہ ہوا ہے۔ لیکن ہندوستان میں ابھی تک کسی اسلامی انوسمنٹ فنڈ کا وجود میں آنانہیں سنا گیا۔ اس کا بنیادی سبب ہندوستانی مسلمانوں کی عام اقتصادی بسماندگی ہوسکتی ہے،جس نے انھیں مالیاتی بازاروں میں کسی اہم رول کی ادائیگی سے روک رکھا ہے، حالانکہ گذشتہ برسوں میں بیرون ملک روز گار،خصوصاً خلیجی مما لک میں روز گار، کے نتیجہ میں ہندوستانی مسلمانوں کا ایک حصہ مالیاتی بازاروں میں سرمایہ کاری کے لائق بن چکا ہے، کیکن عام مسلمانوں کی طرح اس طبقہ کو بھی موجودہ مالیاتی بازار کے بارے میں شدید تحفظات ہیں کہ زیادہ تر مالیاتی طریقے رہا ہے ملوث ہیں۔ بجا طور پران کی خواہش ہے کہ وہ ا پنے مال کی سر ماید کاری ایسے انداز میں کریں کہ ان کے مال سے حاصل ہونے والا فائدہ جائز ہواور حرام طریقوں سے اس کامس نہ ہو۔

تاہم بازار میں کچھزیادہ غیرسودی متبادل بھی نہ تھے، عرصہ دراز تک مالی سر ماہیکاری (Financial Investment) کے صرف دوطریقے ہندوستانی بازار میں موجود تھے، یا تو بینکول کے ثابت کھاتوں میں جمع رقم کروائی جائے (Fixed Deposit) ورنہ بازار صف (Stock کے ثابت کھاتوں میں جمع رقم کروائی جائے (سیم کے شاہد کے وسط میں حکومت ہندنے ایک اسلیم کا اجراء کیا جواپئی شکل اور کارکردگی میں میچونل فنڈ سے ملتی جلتی تھی۔ اس اسکیم کا نام یونٹ ٹرسٹ

آف انڈیا Units کوفروخت کرتی اور یافت کی سرمایہ کاری مختلف نام ہے بھی جانا جاتا ہے۔

یہ کمپنی اپنے Units پلک کوفروخت کرتی اور یافت کی سرمایہ کاری مختلف دوسری کمپنیوں کے حصص میں کی جاتی ،اس طرح یونٹ میں لگنے والے سرمایہ کاری کی ہے۔ چونکہ UTI سے ملنے والا منافع مخصر ہوگا جن میں یونٹ ٹرسٹ آف انڈیا نے سرمایہ کاری کی ہے۔ چونکہ UTI سے ملنے والا منافع تغیر پذیر (Variable) ہے،اس لئے بعض حضرات کا خیال ہیہ ہے کہ UTI میں سرمایہ کاری اسلای سرمایہ کاری کے بے حد قریب ہوسکتی ہے۔ گوکہ اس ضمن میں بعض اہم قضایا کا نیٹایا جانا ابھی باتی سرمایہ کاری کے بے حد قریب ہوسکتی ہے۔ گوکہ اس ضمن میں بعض اہم قضایا کا نیٹایا جانا ابھی باتی ہے۔ شروع میں تو اس متوقع منافع کی شرح کا اعلان کرنا شروع کردیا، ایک جوسری دشواری ہے ہے کہ UTI کی سرمایہ کاری کوالی صنعتوں اوران اشیاء سے دورد کھنے کی کوئی دوسری دشواری ہے ہے کہ UTI کی سرمایہ کاری کوالی صنعتوں اوران اشیاء سے دورد کھنے کی کوئی صورت نہیں جن کواسلامی شریعت منوع قراردی ہے۔ چنانچیان اسباب کی بناء پرمسلمانوں کے دہنوں میں یونٹ میں سرمایہ کاری کواردی ہے۔ چنانچیان اسباب کی بناء پرمسلمانوں کے دہنوں میں یونٹ میں سرمایہ کاری کواردی ہے۔ چنانچیان اسباب کی بناء پرمسلمانوں کے دہنوں میں یونٹ میں سرمایہ کاری کواردی ہے۔ چنانچیان اسباب کی بناء پرمسلمانوں کے دہنوں میں یونٹ میں سرمایہ کاری کواردی ہے۔ چنانچیان اسباب کی بناء پرمسلمانوں کے دہنوں میں یونٹ میں سرمایہ کاری کو بارے میں بھی شہمات اور تو فظات پیدا ہوگئے۔

تصص کی سر ماید کاری اور اسٹاک مارکٹ میں وسعت کے ساتھ صورت حال اب
کی قدر بہتر ہوئی ہے، اسلامی اقدار میں ایمان رکھنے والے سر ماید کار کے لئے حصص میں
سر ماید کاری (Equity Investment) ایک بہتر متبادل سمجھا جاتا رہا ہے۔ گوکہ گذشتہ کی
برسوں میں ہندوستانی مالیاتی بازار میں سر ماید کاری فنڈوں اور باہمی فنڈز کی تعداد میں کافی
اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ فنڈ بھی مسلم سر ماید کاری مشکلات کے حل میں چنداں مفید نہیں ٹابت
ہوئے، اول تو ان میں سے بیشتر فنڈ اپنے مالی وسائل کا معتدبہ حصہ سرکاری شمسکات
ہوئے، اول تو ان میں سے بیشتر فنڈ اپنے مالی وسائل کا معتدبہ حصہ سرکاری شمسکات
کومتی ضانت کے باعث پیر محفوظ رہتا ہے۔ دوم یہ کہ ان فنڈ زکوان صنعتوں سے ابھی کوئی
کومتی ضانت کے باعث پیر محفوظ رہتا ہے۔ دوم یہ کہ ان فنڈ زکوان صنعتوں سے ابھی کوئی
گریز نہیں ہے جن کومسلمان اخلاقی اور نہ بی اعتبار سے ممنوع سمجھتے ہیں۔

گریز نہیں ہے جن کومسلمان اخلاقی اور نہ بی اعتبار سے ممنوع سمجھتے ہیں۔

اداروں نے اس فنڈ کے فروغ اور بازارکاری (Marketing) میں حصہ لیا۔ ان اداروں کو کوششوں کے نتیجہ میں ٹاٹا نے اس فنڈ کواس طرح وضع کیا کہ مسلم سرماییکاروں اور دوسرے اخلاقی سرماییکاروں (Ethical Investers) کے تحفظات کا خیال رکھا جائے۔ فریقین میں یہ طے پایا کہ اس فنڈ کے ذریعہ حاصل ہونے والے سرماییک سرماییکاری ، سودی قرضے دینے کے لئے یا ان کہ خزیر کی پیداواروغیرہ میں شریک ہوں۔ یہ بھی طے پایا کہ اس فنڈ کے ذریعہ حاصل ہونے والا کی اصولوں کی خلاف ورزی کرتی ہوں ، مثلاً جوشراب سازی یا ہم خزیر کی پیداواروغیرہ میں شریک ہوں۔ یہ بھی طے پایا کہ اس فنڈ کے ذریعہ حاصل ہونے والا مرمایہ بنیادی ڈھانچی اور کلیدی اہمیت کی صنعتوں میں ہی لگایا جائے گا، جیسے سمینٹ ، لو ہا، فولا و، سرمایہ بنیادی ڈھانچی اور کلیدی اہمیت کی صنعتوں میں ہی لگایا جائے گا، جیسے سمینٹ ، لو ہا، فولا و، جندوستان اور ہندوستان سے باہر خلیجی ممالک میں بھی مسلمانوں نے بڑے پراس فنڈ کی کارکردگ خریداری کی۔ شروع کے برسوں میں معیشت کی کساد بازاری کے سبب اس فنڈ کی کارکردگ امیدوں کے مطابق نہیں رہی ، تا ہم بعد کے برسوں میں اس میں خاصی بہتری واقع ہوئی۔

# ہندوستان میں اسلامی مالیات کے امکانات

ہم اس کا تذکرہ کر بچے ہیں کہ ملک میں اس وقت کی طرح کے اسلامی مالیاتی ادارے موجود ہیں، مثلاً کریڈٹ سوسائٹی ، یا قرض انجمنیں، اسلامی مالیاتی کمپنیاں اور سرمایہ کاری فنڈ وغیرہ، اس ضمن میں اب بیسوال اٹھایا جاسکتا ہے کہ ہندوستان میں اسلامی بینک کاری اور مالیات کے امکانات کیا ہیں، اور اس کا مستقبل کیا ہوسکتا ہے؟

ہندوستان میں مسلمانوں کی کثیر تعداد کے پیش نظریۃ قعنہیں کی جاسکتی کہ یہاں کے مسلمان بہت دن تک اسلامی مالیات سے بے گاندرہ سکیں گے۔اس مقالہ کے پہلے حصہ میں بیان کئے گئے اداروں اوران کے اعمال سے بہ ظاہر ہوگیا ہوگا کہ ہندوستانی مسلمان ،غیرسودی بیان کئے گئے اداروں اوران کے اعمال سے بہ ظاہر ہوگیا ہوگا کہ ہندوستانی مسلمان ،غیرسودی

مالیات اپنانے کی خواہش میں کسی دوسرے ملک کے مسلمانوں سے پیچھے ہیں ہیں۔ صحیح میں فیدارہ تیں میں میں ملک کے مسلمانوں سے پیچھے ہیں ہیں۔

می کے کہ فی الوقت ہندوستان میں کی اسلامی بینک کا وجود نہیں ہے، بجراس کے کہ فلیج کے ایک اسلامی بینک کو مبئی میں ایک شاخ کھو لنے اور چلانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔

تاہم اس کا مطلب یہ ہر گر نہیں ہے کہ اسلامی بینک کاری کے لئے ہندوستان کے دروازے متقلا بند ہیں بھی کھل بھی نہیں سکتے۔ بیرونی مما لک میں اسلامی بینک کاری کی کامیا بی، اور اندرون بند ہیں بھی کھل بھی نہیں سکتے۔ بیرونی مما لک میں اسلامی بینک کاری کی کامیا بی، اور اندرون ملک مسلمانوں کی بڑی تعداد، دو ایسے عوامل ہیں جو ہندوستان میں اسلامی مالیات کے درخشاں مستقبل کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اس امکان کی نشاندہ کی کرتے ہیں کہ ہندوستان میں مستقبل کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اس امکان کی نشاندہ کی کرتے ہیں کہ ہندوستان میں اقدام کے غیر سودی بینک قائم کئے جاسکتے ہیں۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے جہاں اگر کمی اقدام کے خرصوری بینک قائم کرنا ہی ہوگا۔ ایکی اس امکان کے بارے میں مزید پیش قیاسی کرنا قیاس کرنا ہی ہوگا۔ ایکی اس امکان کے بارے میں مزید پیش قیاسی کرنا ہی ہوگا۔ ایکی اس امکان کے بارے میں مزید پیش قیاسی کرنا ہی ہوگا۔ ایکی اس امکان کے بارے میں مزید پیش قیاسی کرنا ہی ہوگا۔ ایکی اس امکان کے بارے میں مزید پیش قیاسی کرنا ہی ہوگا۔ ایکی اس امکان کے بارے میں مزید پیش قیاسی کرنا ہی ہوگا۔ ایکی اس امکان کے بارے میں مزید پیش قیاسی کرنا ہی ہوگا۔ ایکی اس امکان کے ہندوستان میں حکومت کی اجازت قبل از وقت ہوگا ، تا ہم دوامکانات تو واضح ہیں، بیمکن ہے کہ ہندوستان میں حکومت کی اجازت

سے مناسب قانونی تحفظ کے ساتھ ایک اسلامی بینک قائم ہواور اس بینک کومجاز کیا جائے کہوہ مختلف علاقوں میں اپنی شاخیں قائم کرسکے۔دوسراامکان یہ بھی ہے کہ ملیشیا کا تنتیج کرتے ہوئے

موجودہ تنجارتی بینکوں کواس کی اجازت دی جائے کہوہ ایک غیرسودی کا وُنٹر قائم کریں۔

اس کے ساتھ ہم یہ بات زور دے کر کہنا جائے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کو ملک کے نظام بینک کاری کا جزء بنایا جانا چاہیے۔اب تک وہ اس نظام سے باہر ہی رہے ہیں،اس کا تتیجہ میہ ہوا ہے کہ ترقی کی کوششوں سے وہ بے گانہ رہ جاتے ہیں اور مالیات (Finance) سے نتیجہ میہ ہوا ہے کہ ترقی کی کوششوں سے وہ بے گانہ رہ جاتے ہیں اور مالیات (Finance) سے

محروم رہتے ہیں جو کہ پیداوار کا ایک اہم عامل (Factor) ہے۔

ملک کی آزادی کے بعد ہندوستانی مسلمانوں نے 200 سے زائد غیرسودی قرض انجمنیں (Credit Societies) قائم کی ہیں جوملک کے طول وعرض میں موجود ہیں۔ بیانجمنیں مالی وسائل مہیا کرنے اور غیرسودی قرض فراہم کرنے کے میدان میں فعال ہیں۔ان میں سے بعض انجمنیں مثلاً مسلم فنڈ نجیب آباد،اور بیت انصرسوسائٹی کافی بڑے اداروں میں تبدیل ہو چکے ہیں (افسوس کہ بیت انصرسوسائٹی بوجوہ اپنے اعمال بند کر چکی ہے)،ان تمام مالیاتی اداروں کی بیب سے بوی کی بیہ کہ بیمناسب قانونی اجازت اور قانون کی کسی حمایت کے بغیر کام کرتے ہیں، چنا نچہ جب ان پر براوقت پڑتا ہے تو ان کے پاس اس کے سوادوسراکوئی چارہ نہیں ہوتا کہ اپنے دروازے بند کریں اور عوام الناس سے اجازت چاہیں۔ان انجمنوں کے تق میں بہتر بیہوگا کہ وہ کہا فرصت میں اپنار جسٹریشن کرالیں،خواہ بیر جسٹریشن آف سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ہویا کو آپریلی وسائٹیز ایکٹ کے تحت ہویا کو آپریلی وسائٹیز ایکٹ کے تحت ہویا

ای طرح ان فانس کمپنیوں کوبھی، جو اسلامی انوسٹمنٹ کمپنیوں کے طور پر کام کررہی ہوں، قانونی حفاظت اور حمایت درکار ہے۔ فی الحقیقت ہندوستان جیسے ممالک میں کام کرنے والی اسلامی انوسٹمنٹ کمپنیوں کو دو ہرے قانونی نظام کی ضرورت ہے۔ اول تو ان کوشری گرال بورڈ کی ضرورت ہوگی جو اس بات کا خیال رکھے کہ اس کمپنی کے اعمال شریعت کے مطابق ہیں، اس سے عوام کے درمیان اس کمپنی کے بارے میں اعتاد بحال ہوگا، دوم کمپنیوں کومکی قاعدہ وقانون کی پابندی کرنی چاہیے۔ جوبھی کمپنی قائم ہو وہ ملکی قانون کے تحت قانونی طریقہ سے قائم ہو ہ تا کہ اگر ضرورت پڑے تو کمپنی کے دوسر سے مفادات کا تحفظ بھی ہو سکے گا۔

اس ضمن میں ہم بیجی عرض کرنا جاہتے ہیں کہ ان اداروں کی مناسب اور صحت مند ترقی اور افزائش کے لئے ایک اچھا ماحول پیدا کرنے کی غرض سے مالیاتی حکام، پالیسی سازوں اور فیصلہ سازوں کی توجہ مندرجہ ذیل امور کی جانب مبذول کرانا مفید ہوگا:

الیاتی حکام اور پالیسی سازوں نے اب تک غیر بینکی مالیاتی کمپنیوں

(Non-banking Financial Institution) کے بارے میں کسی مربوط پالیسی کا اظہار نہیں کیا۔ واضح رہے کہ ہندوستان میں غیر سودی بنیادوں پرکام کرنے والوں کو اظہار نہیں کیا۔ واضح رہے کہ ہندوستان میں غیر بینکی مالیاتی اداروں پرنافذ ہونے والے اونی ضابط اب سے کی سال پہلے جاری کئے گئے تھے۔ گذشتہ برسوں کے اندران کا فی اضافہ ہوگیا ہے جس کے باعث ان کے بندوں کی تعداد، اور ان کے اعمال میں کافی اضافہ ہوگیا ہے جس کے باعث ان ضابطوں کی جدید کاری ضروری ہوگئی ہے۔

ان غیربینگی مالیاتی ادارول کی گرانی ریزرو بینک آف انڈیا کے سپر دہے، جوان سے نسبتا سختی سے معاملہ کرتا ہے۔ ضروری ہے کہ ان اداروں سے متعلق ضا بطوں میں کچھ نمی نرمی لائی جائے۔

ا- قانون کا تقاضہ ہے کہ بیادارے اپنی کل سرمایہ کاری کا کم از کم 15 فیصد سرمایہ سرکاری تمسکات (Government Securities) میں لگا نیں۔ بیسرکاری تمسکات عام طور پرسودی ہوتے ہیں، ان کمپنیوں کو جو غیرسودی بنیادوں پرکام کرتی ہیں، اس شرط سے بری کردینا چاہیے، یا ان اداروں سے ایسی سرمایہ کاری کرائی جائے جواپی نوعیت کے لحاظ سے غیرسودی ہو، مثلاً ان کمپنیوں سے کہا جاسکتا ہے کہ وہ بنیادی اورکلیدی اہمیت کی صنعتوں کے سرمایہ میں شرکت کریں۔

غیربینگی مالیاتی اداروں (NBFI) کو عام طور پر اراضی میں سرمایہ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ غالبًا اس کامقصد آراضی میں سے بازی کورو کنا ہے، جس کا ہندوستان میں خاصار دائ ہے، تاہم اس پابندی سے ان اداروں کے منافع کمانے کا ایک موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ مناسب تحفظات کے ساتھ ان اداروں کواراضی میں سرمایہ کاری کی اجازت ہوئی جا ہے۔

امید کی جاتی ہے کہ بیاقد امات ان غیر بینکی مالیاتی اداروں کے لئے بھی مفید ہوں گے جو اپنا کاروبار غیر سودی بنیا دوں پر چلاتے ہیں،خواہ وہ منظم زمرے میں ہوں یا غیر منظم زمرے میں ہوں ایا غیر منظم زمرے میں ہوں اور کی مندر جہذیل باتوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔

#### شفافیت (Transparency)

تمام اسلامی مالیاتی اداروں کو اپنے گا کھوں اور عام لوگوں کے تیک شفاف ہونا چاہیے،

اس سے عوام الناس میں ان اداروں کے لئے اعتاد بحال ہوگا۔ اس خمن میں شفافیت کا رول

دوہرا ہونا چاہیے، اول تو یہ یقین دہانی کرنے کے لئے کہ شرعی اصولوں کی فی الواقع پابندی کی

جارہی ہے اور اس سلسلہ میں کسی کوتا ہی سے کام نہیں لیا جارہا، دوسرے اس یقین دہانی کے لئے

جارہی ہے اور اس سلسلہ میں کسی کوتا ہی سے کام نہیں لیا جارہا، دوسرے اس یقین دہانی کے لئے

رائیں افعرام المی الموں کی قم محفوظ رہے گی۔ ان مقاصد کے لئے ضروری ہے کہ

اسلامی مالیاتی ادارے اپنے حابات کی با قاعدہ جانچ پڑتال (Audit) کسی ایچھے Auditor سے

کرائیں اور ہرسال اپنے مالی حسابات (Financial Accounts) شائع کریں۔

#### پیشہورانہ انصرام (Professional Management)

اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض پر جوش نو جوان رہا سے نجات پانے کی غرض سے کوئی اسلامی مالیاتی ادارہ قائم کر بیٹھتے ہیں، لیکن ان کے پاس مالی معاملات کو چلانے یاسلجھانے کی بیشہ درانہ تعلیم اور تجربے کا فقد ان ہوتا ہے، اس لئے اکثر و بیشتر وہ ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن کا انجام ادارہ کی بتاہی ہوتا ہے، اس بتاہی کے لئے اسلامی بینک کاری اور اسلامی اصولوں کو ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، حالانکہ جو پچھ ہوااس کی ذمہ داری نا تجربہ کاری اور مہم جوئی پر ہے نہ کہ اسلامی اصولوں پر۔

چونکہ بینک کاری اور مالیات میں دوسر بوگوں کا مال لگا ہوتا ہے، اس لئے ان معاملات میں حدورجہ احتیاط اور تخل سے کام لینا چاہیے، جہاں تک ممکن ہوسکے مالی معاملات کو ایسے لوگوں کے مشور ہے سے چلایا جانا چاہیے جن کوایسے معاملات کا پیشہ ورانہ تج بہ ہواور انھوں نے اس کی پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کی ہو، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ مالیاتی ادارہ کی کارکردگی اور پیدا آ دری میں اضافہ ہوگا۔

اسلامی مالیاتی اداروں کے لئے ان اصولوں کی پاسداری اور پابندی اس لئے بھی ضروری ہے کہ بیدادارے اسلام کے پاک نام پر چلائے جاتے ہیں۔ اگر بیدادارے ان اصولوں اور اقد ارکی پابندی نہ کریں اور مالی بڑائی کا شکار ہوجا کیں تو اس کی کچھذمہ داری اسلامی بینک کاری و مالیات کے سرجھی جاتی ہے۔ (15) اس تم کے اختمالات سے تی سے گریز لازم ہے۔

خلاصةكلام

اسلامی بینک کاری اور مالیات کی بنیاد حرمتِ ربا پر قائم ہے، دوسرے تمام اسلامی اسلامی اسلامی بینک کاری اور مالیات کی بنیاد حرمتِ ربا پر قائم ہما لک کے احکامات کی طرح تھم ربا بھی زمان ومکان سے ماورا ہے، اس کا اطلاق دنیا کے تمام مما لک کے مسلمانوں پر ہر حال میں ہوگا۔ بعض ملکوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں پائے جاتے ہیں اکثر بید خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ اقلیت میں ہونے کے سبب مسلمانوں کوان مما لک میں حرمت ربا کا اطلاق مالیاتی اداروں کارخ تبدیل کرنے کا اختیار نہیں، اس لئے اقلیتی مما لک میں حرمت ربا کا اطلاق نہیں ہونا جا ہے۔

تاہم یہ دلیل قابل قبول نہیں، ان ممالک میں جہاں مسلم اقلیتیں موجود ہیں، وہ صدیوں سے حرمت رہائے میں فقہ میں ایسی صدیوں سے حرمت رہائے میں فقہ میں ایسی کوئی بنیا زہیں جس کی بناء پر مسلم اقلیتی ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کور بوی معاملات کرنے کوئی بنیا زہیں جس کی بناء پر مسلم اقلیتی ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کور بوی معاملات کرنے

کی اجازت دی جاسکے۔مسلم آفلیتی ملکوں میں رہنے والےمسلمان شریعت کے اس طرح پابند (مکلّف) ہیں جیسےمسلم ممالک میں رہنے والےمسلمان۔

اس اصول کو تنظیم اسلامی کانفرنس کے باہر بھی تسلیم کیا جاتا رہا ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے۔ کہ مسلم اللیتیں بھی ربا ہے احتراز کرنے اور نجات پانے کی اتنی ہی متنی ہیں جتنے کہ مسلم اکثریتی ممالک کے مسلمان یہ خواہش رکھتے ہیں۔ گذشتہ دو دہائیوں میں یہ بات قطعی طور پر پایہ شوت کو پہنچ چکی ہے۔ گذشتہ دو دہائیوں میں اسلامی بینک کاری کے ارتقاء ہے بھی اس خواہش کو تقویت پہنچی ہے، اب اقلیتیں بھی اسلامی بنک قائم کرنے کی خواہش مند ہیں تا کہ وہ بھی ربا سے نجات حاصل کرسکیں۔

ہند دستانی مسلمان اس ہے مستثنی نہیں ہیں، وہ بھی اپنے مالی معاملات میں ربا کاعمل . خلنہیں جاہتے۔ ہندوستان میں کم وہیش 15-20 کروڑمسلمان بستے ہیں۔ بیدایک بہت بڑی تعداد ہے، گو کہ تاریخی اسباب کی بناء پر ہندوستانی مسلمانوں کو اتنی ساجی اور معاشی قوت حاصل نہیں ہے جواتی بوی تعداد کی وجہ سے ان کو حاصل ہونی جا ہیے۔ اندیشہ ہے کہ ان کی فی کس آمدنی، قومی فی س آمدنی سے کافی نیچ ہے، ہندوستانی مسلمانوں کی شرح خواندگی ، دوسرے طبقات ہے کہیں تم ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی بسماندگی کہ ایک وجہ من جملہ دوسری وجوہات کے، بیجھی ہے کہ عام طور پر بینک کاری سہولیات تک ان کی رسائی نہیں ہے، بیہ بھی ممکن ہے کہ ربا کے اندیشہ کی وجہ سے وہ موجودہ بینکوں سے بھی کماحقہ استفادہ ہیں کریاتے۔ ر باسے احتر از کرنے اور نجات یانے کے لئے ہندوستانی مسلمانوں نے مختلف علاقوں میں مقامی سطح پر بہت سے ادار ہے قائم کئے ہیں۔ان اداروں کومختلف ناموں سے پیکارا جاتا ہے، کہیں ان کوکر پڑٹ سوسائٹی کہا جاتا ہے اور کہیں بجیت ایسوی ایشن یامسلم فنڈ ، یا اسلامی فنڈیا بیت المال وغیرہ الیکن ان کا بنیادی کام آیک ہی ہے: ان لوگوں سے جور بامیں نہیں پڑنا جا ہے ، جمع

وصول کرنا، انھیں بچت کی ترغیب دینا، اور ضرورت پڑنے پران کے لئے غیر سودی قرض کا انظام کرنا، ان میں سے بہت کی انجمنیں یہ کام صرف اپنے ممبروں کے لئے بی انجام دیتی ہیں۔ اس طرح یہ امداد با ہمی انجمنوں کے مماثل بن جاتی ہیں۔ لیکن ان میں سے بہت کی انجمنوں نے اپنا رجمئریشن، رجمئریشن آف کو آپریٹی سوسمائٹیز ایکٹ کے تحت نہیں کرار کھا ہے۔ اگر یہ انجمنیں اپنے آپ کوکو آپریٹیو نظام کے تحت پھرسے منظم کر سکیں تو ان کو بعض ایسے حقوق اور فائدے حاصل ہوسکتے ہیں جن سے وہ فی الوقت محروم ہیں۔ ان میں سے بعض انجمنوں نے اپنی ہیں جنوں نے کسی محصوں نے کسی تعروں کے کسی تعروں سے دو چار کردیا ہے۔ یہ ان کے اپنے اس طرز عمل سے ان انجمنوں نے اپنے آپ کو مختلف خطروں سے دو چار کردیا ہے۔ یہ ان کے اپنے مفاد میں ہوگا کہ وہ کسی نہیں مناسب قانون کے تحت رجمئریشن کرالیں تا کہ فریقین کو اعتماد حاصل ہو۔

ان میں سے بعض ادارے مثلاً مسلم فنڈ نجیب آباد وغیرہ کافی بڑے ہوگئے ہیں۔ان اداروں کی کئی شاخیں ہیں اور مل جل کرید مزید فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی ضرورت ہے کہ ہندوستان میں فقال ان اداروں کو مضبوط بنایا جائے اوران کی کارکردگی میں بہتری لائی جائے۔ بچھ عرصہ قبل بعض اداروں کی جانب سے غیرسودی قرض انجمنوں کی ایک باہمی انجمن تھکیل دی گئی تھی، تا ہم اس انجمن کے اعمال بوجوہ محدود ہی رہاور سیجھ عرصہ کے بعد وسائل کی کی کے باعث انجمن کواپنے دروازے بند کرنا پڑے، اس انجمن کی تجدید کی جائتی ہے تا ہم چڑوں کو بیاحساس کرنا ہوگا کہ ان کی تا ئیدوجمایت کے بغیر رضا کارانہ ادارے کی طویل مدت تک نہیں چل سکتے۔ اس ضمن میں سب سے بردی ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اداروں کوسوسائٹیز ایک یا کو آپریٹیوسوسائٹیز کے تحت رجسٹرڈ کرایا جائے۔

فی الحقیقت ان انجمنوں کی نوعیت اور کارکردگی کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے۔
ایکساجی محقق نے ان اداروں کا سروے کرنے کی کوشش کی تھی بلین پچھ مفیر معلومات فراہم نہ ہوسکیں۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ان اداروں کے بارے میں زیادہ معلومات فراہم کی جو کیس۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ان اداروں کے بارے میں زیادہ معلومات فراہم کی جا کیں، تاکہ ان کا معاشی اور مالی تجزید ممکن ہوسکے۔ تب ہی ہندوستانی ملت اسلامیہ کی اجتماعی زندگی میں ان اداروں کے رول اور کر دار کا تعین کیا جا سکے گا۔

اس بات کوذہن میں رکھا جانا چاہیے کہ مندوستان دنیا کے ان چندمما لک میں سے ہے جہاں تحریک امداد باجمی گہری جڑیں ہے، اور ابھی بھی اس تحریک کوفروغ دینے کے لئے حکومت کی جانب سے ہمت افزائی کے مختلف اقد امات کئے جاتے ہیں، اگر ہندوستانی مسلمان اپنی غیر سودی المجمنوں کی تنظیم نو، امداد باجمی کے خطوط پر کرسکیس تو اس سے مختلف فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، کو آپریٹیو بنیادوں پر کریڈٹ سوسائٹیز، ہاؤسنگ سوسائٹیز، مارکیٹنگ سوسائٹیز یہاں کہ کو آپریٹیو جگام کئے جاسکتے ہیں (16) تجارتی بینکوں کے مقابلہ میں کو آپریٹیو حکام کوشائد زیادہ آسانی سے قائل کیا جاسکتے ہیں (16) خیر سودی ہونے کے باوجود امداد باجمی کے اصولوں کی پابندی کرسکتے ہیں۔ اس بناء پر کہا جاسکتا ہے کہ غیر سودی کو آپریٹیو جیکوں کے قیام کا اصولوں کی پابندی کرسکتے ہیں۔ اس بناء پر کہا جاسکتا ہے کہ غیر سودی کو آپریٹیو جیکوں کے قیام کا

واضح ام کان ہے۔

ہندوستان میں اسلامی بینک کاری اور مالیات کے لئے ایک دوسرا مناسب میدان تلیل ترین قرضول (Micro Financing) کا ہے۔روایتی دست کاریوں کےعلاوہ بعض جدید طرز کی صنعتیں بھی ہیں جوچھوٹے پیانے پر کام کرتی ہیں،مثلاً برقی قوت سے چلنے والے کر گھے، ریفریجریش ورکشاپ، ٹی وی مرمت وغیرہ، ان کاموں کے لئے قلیل ترین مقدار میں مالیات در کار ہوسکتی ہیں، چھوٹے پیانہ کی صنعتوں، دستکاریوں اور خود روزگار زمروں میں مسلمانوں کا تناسب کافی قابل لحاظ ہے، اگر صرف اتریر دیش کی ہی مثال لیں تو بہت سے ایسے کار وہار اور دستکاریاں ہیں جواپنی ترقی وتر و تا کے لئے مسلم کاریگروں اور ماہرین فن کے مرہون منت ہیں۔ مثلًا چوڑیوں کی صنعت (فیروزآباد) ہتھ کرگھا (اعظم گڈھ) قالین بافی (مئو) زری ساڑیاں (بنارس) چکن (لکھنو) دباغت اور چرامسازی (کانپور) تالا (علی گڈھ) اور برتن (مرادآباد)۔غیرسودی کریڈٹ سوسائٹیوں اورغیرسودی کوآپریٹیو بینکوں کے ذریعہان صنعتوں کو قرض فراہم کیا جاسکتا ہے، تا کہ جدید کاری اور ترقی کے ذریعہ ان صنعتوں کی کایابیٹ کی جاسکے۔ گذشته دمول میں مندوستان میں بعض ایس مالی کمپنیاں بھی وجود میں آئی ہیں جو غیرسودی بنیادوں پر کام کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں، بید جسڑ ڈکپنیاں ہیں جن کوریزرو بینک آف انڈیا غیربینکی مالی کمپنیوں (Non-banking Financial Company) کے طور پرتشکیم کرتا ہے، یہ کمپنیاں عوام سے رقوم جمع کرتی ہیں، پھران کی سرمایہ کاری نفع میں شرکت کی بنیاد پر کرتی ہیں۔ تا ہم عوام الناس کا پورا اعتاد حاصل کرنے کے لئے ابھی ان کو اپنے کام کاج میں مزید شفافیت لانے کی ضرورت ہے۔ بیبھی ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی قانونی ضابطہ کے تحت کام کریں۔ بیامرافسوسناک ہے کہان میں سے بعض کمپنیوں کوضروری قوانین اور قواعد کی عدم پیروی کے الزام میں بند کردیا گیا ہے۔ اس سے بیاحساس عام ہونا جا ہے کیمل قوانین کی یابندی کس قدر ضروری ہے، اسلامی مالیات کے ماہرین کوبھی اس جانب توجہ کی ضرورت ہے کہ وہ ایسا قانونی نظام وضع کرنے کی جانب توجہ دیں جو ہندوستانی ماحول میں اسلامی مالیات کے فروغ کے لئے محد ومعاون ہو۔

اس من میں ایک اور پہلوکاذکرکرناضروری ہے کہ اسلامی بینک کاری اور مالیات کے فوض فوائد صرف مسلمانوں تک محدود نہیں۔ ایک مخلوط معاشرہ میں اسلامی بینک کاری کے فیوض وبرکات سے غیر مسلموں کومحروم نہیں رکھا جاسکتا اور نہ ہی ایسا کیا جانا چاہیے۔ کیونکہ اگر سود ایک لعنت اور ایک برائی ہے تو ایسا پوری انسانیت کے لئے ہے، نہ کہ صرف مسلمانوں کے لئے ہختھراً یہ کہ اگر مناسب طریقہ سے اس کی بیروی کی جائے اور سیح طریقہ سے اس پڑمل در آمد کیا جائے تو ہندوستان میں اسلامی بینک کاری اور مالیات کے لئے ایک درخشاں مستقبل ممکن ہے۔!

#### جدول-1 اتر پردیش کے ضلعوں میں مسلمانوں کی تعداد

| کل شہری آبادی کے تناسب کے طور پر |                        | کل آبادی کے تناسب کے طور پر |                       |  |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| ضلعول کی تعداد                   | مسلمانول كي فيصد تعداد | ضلعوں کی تعداد              | مسلمانون كافيصد تناسب |  |
| 7                                | زياده-40.01            | 8                           | زياده-24.01           |  |
| 12                               | 25.01 - 40.0           | 12                          | 13.01-24.01           |  |
| 29                               | 11.0 - 25.0            | 29                          | 3.01 - 13.0           |  |
| 7                                | 11.0 ہے کم             | 7                           | 3.0-6                 |  |

#### جدول-2 ہندوستانی مسلمانوں کے فررید بیکوں کا استعمال فقط عوامی زمرئے کے بیکوں کے لئے

| اقليتى ارتكاز والياصلاع  |                    | تمام اصلاع               |                    |            |  |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|------------|--|
| قرض دیا کیا (ملین رویئے) | حسابات كى كل تعداد | قرض دیا گیا (ملین رویئے) | حسابات کی کل تعداد | گرده       |  |
| 107, 5707                | 105, 8320          | 2138.18                  | 325, 4286          | ملم        |  |
| (23.80)                  | (23.66)            | (4.99)                   | (9.34)             |            |  |
| 20, 6868                 | 20, 5198           | 2727.96                  | 225, 3381          | ملمانوں کے |  |
| (4.57)                   | (4.58)             | (6.36)                   | (6.47)             | سوادوسري   |  |
|                          |                    |                          |                    | اقليتين    |  |
| 128, 2575                | 126, 3518          | 4866.09                  | 550, 7667          | كل اقليتيں |  |
| (28.37)                  | (71.72)            | (11.36)                  | (15.82)            |            |  |
| 323, 7171                | 320, 8129          | 37,968.78                | 293, 134, 53       | ووسرے      |  |
| (71.62)                  | (71.72)            | (88.64)                  | (84.18)            | <u> </u>   |  |
| 451, 9746                | 447, 1647          | 42, 834.87               | 348, 211, 20       | كلجح       |  |
| (100.0)                  | (100.0)            | (100.0)                  | (100.0)            | <u> </u>   |  |

# اسلامي ماليات اور مسلم اقليتي مما لك

ایک علمی نظریہ کے طور پر اور بعض مسلم ممالک میں انجر نے والے مالیاتی ادارہ کی شکل میں اسلامی بینک کاری نے گذشتہ گئ دہائیوں میں قابل کھا ظرق کی ہے۔ علم کی ایک شاخ کی حیثیت ہے اس ترقی کا اظہاران بیسیوں کمابوں اور سیکڑوں تحقیقی مقالوں میں ہوا جواس دوران منظر عام پر آئے ہیں۔ ایک ادارہ کی حیثیت ہے بھی اسلامی بنک کاری نے خاصی ترقی کی ہے۔ کئی مسلم ممالک بالحضوص پاکتان، ایران، سوڈان، اور ملیشیا نے اپنے ملک میں اسلامی میں مشروع کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس کے لئے بعض اقد امات بھی کیے ہیں۔ ملیشیا نے دوہر نظام بینک کاری کے ارتقاء کی خاطر کھی اہم اقد امات کے ہیں، اس مجوزہ نظام میں اسلامی نظام بینک کاری، اور دنیا ہیں مروجہ تجارتی بینک کاری نظام ایک دوسرے کے شانہ بشانہ مل المالی نظام بینک کاری، اور دنیا ہیں مروجہ تجارتی بینک کاری نظام ایک دوسرے کے شانہ بشانہ میں پذیر ہوں گے۔ مزید برآس، دنیا کے مختلف حصوں میں تین سے زائد طرح کے اسلامی مالیاتی اندارے کامیابی سے کام کررہے ہیں، جن میں اسلامی بینک، اسلامی انشور نس کمپنیاں، اسلامی ماریک نظام ہیں۔ اسلامی بینک، اسلامی انشور نس کمپنیاں وغیرہ شامل ہیں۔

تاہم بردی حدتک بیتمام ترقیاں ، نظیم اسلامی کانفرنس (OIC) کے مبرممالک بینی مسلم دنیا تک محدود ہیں۔ایک حالیہ مطالعہ کے بموجب جہاں تک اسلامی مالیاتی اداروں کی تعداد کا تعلق ہے، 42 فی صدی اسلامی مالیاتی ادار ہے جنوب اور جنوب مشرقی ایشیاء کے مسلم ممالک میں مرتکز ہیں۔(۱) لیکن اگر مالی وسائل کے استعمال پرنظر ڈالی جائے تو بیتہ چلتا ہے کہ ان کے کل مالی وسائل میں۔(2) لیکن اگر مالی وسائل کے استعمال پرنظر ڈالی جائے تو بیتہ چلتا ہے کہ ان کے کل مالی وسائل کا 800 فیصدی استعمال خلیج عربی میں قائم شدہ اسلامی مالیاتی اداروں کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔(2)

اس حقیقت کا اعتراف ضروری ہے کہ مسلمان صرف ان ملکوں میں نہیں رہتے جہاں ان کی اکثریت ہے۔ دنیا کے مسلمانوں کی کل تعداد کا ایک معتد بہ حصہ مختلف مما لک میں اقلیتوں کی حیثیت سے قیام پذریہے، قیان کیا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی کل تعداد ایک ارب سے کچھاو پر ہی ہے جن میں تقزیباً ایک تہائی (تقریباً 30 کروڑ) مختلف ممالک میں اقلیتی حیثیت میں رہتے ہیں۔اس میں بھی قابل لحاظ بات یہ ہے کہ اپنے اقلیتی کردار میں بھی مسلمان کثیر تعداد میں ہیں، یہاں تک کہان کی تعداد بعض مسلم مما لک کی کل آبادی ہے بھی بڑھ کر ہے۔ مثلاً مندوستان میں ہی 15-12 کروڑ مسلمان آباد ہیں ،بعض لوگوں کا تو یہاں تک خیال ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی کل تعبراد ہیں کروڑ کے آس پاس ہے۔مسلمانوں کی معتدبہ تعداد چین میں بھی آباد ہے جس کا دنیا کی آبادی میں پہلا فمبر ہے۔ بدشمتی سے چینی مسلمانوں کی تعداد کے بارے میں صحیح اور قابل اعتبار اعداد وشار دستیاب نہیں۔ سوویت یونین اور سابق یو گوسلا ویہ کے انہدام کے بعد مرکزی ایشیاء اور مشرقی یوروپ میں کئی مسلم ممالک ظہور میں آگئے ہیں۔ گذشتہ بچاس ساٹھ برسوں میں مسلم ممالک سے ہجرت کے نتیجہ میں مغربی بوروپ، اور امریکا میں بھی مسلمانوں کی قابل لحاظ آبادیاں وجود میں آگئی ہیں۔اس لئے بلاخوف تر دید کہا جاسکتا ہے کہ ظیم اسلامی کانفرنس (OIC) کے باہر بھی مسلمانوں کی قابل لحاظ آبادیاں موجود ہیں، اِن آبادیوں کا وجوداب دنیا کے تمام براعظموں آئیشیاء، افریقہ، یوروپ، شالی امریکا، کناڈا، آسٹریلیا، اور لاطین امریکامیں ہے۔

مسلم اقليتؤل كى تعريف

سیاعتراف ابتداء میں ہی کرلیا جانا چاہیے کہ اکثریت اور اقلیت، بنیادی طور پرعددی تصورات ہیں۔لوگول کے ایسے گروہ کوجن کے درمیان پچھمشترک نسلی، مذہبی،لسانی یا تہذیبی خصائص ہوں اور جو کسی بڑی آبادی کا جز ہوں، عام طور پر اقلیت کہا جاتا ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں اور جو کتاف خصوں اور حقاف زبانوں میں اس کا مشاہرہ کیا گیا ہے کہ عام طور پر اقلیتوں کو اکثریت کی بنسب کم حقوق عاصل ہوتے ہیں اور اقتد ارمیں بھی ان کا حصہ کم ہی ہوتا ہے۔ اقلیتوں کے وجود کا ایک اہم سبب کثیر الجہات آباد یوں کا وجود ہے جو عام طور پر ہجرت کے ذریعہ کسی ملک میں قیام پذیر ہوتی ہیں۔ کثیر الجہات آباد یوں کا وجود ہے جو عام طور پر ہجرت کے ذریعہ کسی ملک میں قیام پذیر ہوتی ہیں۔ تاہم اکثریت اور اقلیت صرف عددی تصورات نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ اہم ساجیاتی اور تہذیبی مضمرات وابستہ ہوتے ہیں، گو کہ لفظ اقلیت سے مراد ، لوگوں کا ایک ایسا گروہ ہے جو پچھ مشتر کہ نمی ، ذہبی ، تہذیبی یا لسانی خصائص رکھتا ہو ، ایک بڑی آبادی سے مسلک ہو ، اقلیت ہو نے کے لئے مندر جہ ذیلی شرطیں ضروری ہوئیں :

- پیگروه، اپنی مطلق شکل میس کسی بردی آبادی کی نسبت کم تعداد میس ہو۔
- اس گروه میں پچھا بیے مشتر کہ خصائص ہوں جن کی بنیاد پراس گروہ کی امتیازی شناخت کی جاسکے۔

ان میں سے پہلی شرط کو، اقلیت کے وجود کی ضروری شرط (Sufficient Condition) خیال کیا جاسکتا ہے، اگر کسی گروہ کی تعریفی خاصیت نسل ہے تو وہ گروہ نسلی اقلیت قرار پائے گا اور اگر بیلسانیات ہے تو وہ لسانی اقلیت قرار پائے گا اور اگر بیلسانیات ہے تو وہ لسانی اقلیت کے لئے تعریفی اسانی اقلیت کے لئے تعریفی اسانی اقلیت کے لئے تعریفی خاصیت (Defining Characteristic) اسلام کا اتباع ہے جو مسلم اقلیات کو ان کی علیحدہ شاخت عطا کرتا ہے۔ تاہم، اس مرحلہ پرہم کو یہ بھی تسلیم کرنے کے لئے تیار رہنا چاہیے کہ مسلم اقلیات کے لئے ان کی ذہبی شاخت ہی واحد شاخت نہیں ہے۔ بہت سے مسلم اقلیت گروہوں میں بعض دوسری تہذیبی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں جن کی بنیاد پر ان کی امتیازی شاخت کی جاسکتی ہے مثلاً سکیا نگ میں رہنے والے چینی مسلمان جن کی بنیاد پر ان کی امتیازی شاخت کی جاسکتی ہے مثلاً سکیا نگ میں رہنے والے چینی مسلمان جن کی شاخت میں ند ہب اور نسل دونوں جاسکتی ہے مثلاً سکیا نگ میں رہنے والے چینی مسلمان جن کی شاخت میں ند ہب اور نسل دونوں

شامل ہیں۔ اسی طرح شالی ہند کے مسلمان بالخصوص اردو بولنے والے مسلمانوں کو ایک نہیں اقلیت بھی قرار دیا جاسکتا ہے اور ایک لسانی اقلیت بھی۔

تاہم اس حقیقت کا اعتراف بھی ضروری ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان، خواہ وہ اکثریت سے تعلق رکھتے ہوں یا اقلیت ہے، اپنی اجھاعی شاخت ندہب کی بنیاد پرکرتے ہیں، مسلمانوں کے لئے ان کی اسلامی شناخت ہی اصل شناخت ہے۔ ان کے تہذیبی وجود کے دوسرے پہلو، جن کی شناخت علاقہ ، زبان ، رنگ ، سل ، یا ثقافت کی بنیاد پر کی جاسکتی ہے، ان کی اصل شناخت کے تابع ہیں۔ یہ اسلام کا اتباع ہی ہے جس نے اضیں ایک رشتہ میں پرورکھا ہے، اسی کے طفیل وہ نہ صرف مشترک عقید ہے، اقد ار، برتا و اور ساجی ومعاشی آ درشوں کے حامل ہیں بلکہ ایک مشترک تاریخ اور مشترک میں۔

اسلامی بینک کارتی اور اسلامی مالیات ہے موضوعات پر گذشتہ کئی دیائیوں میں جولٹریچر وجود میں آیا ہے ایک مشتر کہ اور زیریں مفروضہ پر قائم ہے، وہ مفروضہ یہ ہے کہ اس کے مطلح نظر ایسے ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہے، چنانچہ اپنی اکثریت کے بل بوتے پران کوایسے اختیارات حاصل ہیں کہ وہ ملک کی زریالیسی (Monetary Policy) اور نظام بینک کاری کی صورت، کارکردگی ، اور نظام عمل میں حسب خواہش تبدیلیاں کر سکتے ہیں اور ان کا نفاذ بھی کر سکتے ہیں۔ بالفاظ دیگر مسلمانوں کوان ممالک میں معاشی اقتدار اعلیٰ Economic) (Sovereignty حاصل ہے، لیکن مسلم مما لک سے باہر رہنے والے مسلمانوں کے لئے بیٹہیں کہا جاسکتا۔ دوسرےممالک میں اقلیات کے طور پر رہنے والے مسلمانوں کو بیری حاصل نہیں کہ وہ اپنی پسند کا نظام بینک کاری ملک میں نافذ کریں، یا ملک کے مروجہ نظام میں اپنی پسندیدہ تبدیلیاں کریں،خواہی نخواہی ان کوایسے ساجی، سیاسی ومعاشی نظام میں رہنا ہوگا جو ملک کے ا كثريتى باشندوں نے ملك كے لئے وضع كيا ہے۔ چنانچەسوال پيدا ہوتا ہے كه: اسلامي بينك کاری اوراسلامی مالیات کی ان ملکوں کے لئے کیااہمیت ہے جومسلم اکثریتی مما لگ نہیں ہیں ، اور

ان ملکوں کے مسلمان ان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ زیر نظر مقالہ میں اٹھیں سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔

تتحقيقى مقاصد

اس مقاله کے مقاصد درج ذیل ہیں:

- مسلم اقلیتی معاشروں کے لئے اسلامی بینک کاری اور اسلامی مالیات کی معنویت کودریافت کرنا۔
  - اس نقطة نظر كا تقيدى جائزه لينا كه غير سلم مما لك ميں ربا (سود) جائز ہوسكتا ہے۔
    - غیرمسلم ممالک میں اسلامی بینکوں کے اعمال کا جائزہ لینا۔
    - مسلم اقلیتی معاشرون میں اسلامی مالیات کے کردار کا مطالعہ کرنا۔
- ایسے طریقے تجویز کرنا جن کے ذریعہ اسلامی بینک کاری اور اسلامی مالیات، مسلم اقلیات کی معاشی ترقی میں زیادہ مؤثر اور کارگر کردارا واکر سکیل۔

گوکہ گذشتہ دو تین دہائیوں میں اسلامی بینک کاری کے نظریاتی اور عملی پہلوؤں کے بارے میں خاصاعلمی مواد جمع ہوگیا ہے، لیکن مشکل ہے، ی کوئی ایسا تحقیقی مقالہ ہوگا جس میں مسلم اقلیات کے نقطۂ نظر ہے ان مسائل کا گہرائی ہے جائزہ لیا گیا ہو۔ اسلامی بینک کاری پر لکھنے والوں نے مسلم اقلیات کے مسائل سے عموماً اغماض کیا ہے۔ اسلامی بینک کاری اور اسلامی معاشیات میں بین السطور ایک عام مفروضہ بیقائم کیا گیا ہے کہ اسلامی بنک کاری پر آمدان معاشیات میں ہی کیا جائے جوعرف عام میں اسلامی ممالک یا مسلم ممالک کہلاتے ہیں، کیونکہ ان ملکوں میں ہی کیا جائے جوعرف عام میں اسلامی ممالک یا مسلم ممالک کہلاتے ہیں، کیونکہ ان ملکوں میں مسلم عوام کو اقتد اراعلی حاصل ہے اور وہ ملک کی مالیاتی اور بینک کاری پالیسیوں، ان کے کردار، اور رخ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اگر ضروری مقدار میں سیاسی قوت ارادی موجود ہوتو ان ملکوں میں اسلامی اقتصادیات اور اسلامی مالیات پڑمل درآ مرمکن ہے، اور فی الحقیقت بعض مسلم ملکوں میں اسلامی اقتصادیات اور اسلامی مالیات پڑمل درآ مرمکن ہے، اور فی الحقیقت بعض مسلم ملکوں میں اسلامی اقتصادیات اور اسلامی مالیات پڑمل درآ مرمکن ہے، اور فی الحقیقت بعض مسلم

ملکوں نے اس رخ پر پچھملی اقد امات بھی کئے ہیں، اس طرح اسلامی نظام بینک کاری کے قائم کرنے کی سمت میں پچھ بیش رفت ہوئی ہے، زیادہ تر اسلامی بینک مسلم ممالک میں ہی واقع ہیں، کیکن مسلم اقلیتی ممالک کے حوالہ سے اسلامی بینک کاری پر کما حقہ تو جہیں دی گئی۔ ایکن مسلم اقلیتی ممالک کے حوالہ سے اسلامی بینک کاری پر کما حقہ تو جہیں دی گئی۔

اگراس ضمن میں کوئی استناء ہے تو صرف میر کہ جزئل انسٹی ٹیوٹ آف مسلم مائنار ٹیز افیرز (Journal Institute of Muslim Minorities Affairs) نے جولائی 1992 ش ایخ شارے کا ایک گوشہ مسلم اقلیتیں اور اسلامی بینک کاری کے عنوان سے مخصوص کیا، جس میں اس عنوان کے تحت چارمضامین شائع کئے گئے۔ محمد عمر چھا پرانے اپنے مضمون میں بیدد کھانے کی کوشش کی کہ سلم اقلیتی ممالک میں مسلم اقلیتوں کی مالی ضروریات کی پیمیل کے لئے ، اسلامی بینک کاری میں جزئی قرض (Micro Credit) کاتصور شامل کیا جاسکتا ہے، تا کہ چھوٹے پیانے کے تاجروں ، دست کاروں ،خرد ہ فروشوں اور کا شدکاروں کوسر مایہ کاری فراہم کی جاسکے (3) ملامی نے نا نیجیریا کی مثال سامنے رکھتے ہوئے ایک مسلم اقلیتی ملک میں اسلامی بینکوں کے قیام کے امكانات كاجائزه ليا ہے، حالانكه بعض لوگوں كواسى يراعتراض ہوسكتا ہے كه نا يجيريا كوسلم اقليتى ملک کیول کر قرار دیا گیا(<sup>4)</sup>۔ رحمت اللہ نے اینے مضمون میں ہندوستان میں اسلامی بینکوں کی کارکردگی کاتفصیلی جائزہ پیش کمیاہے <sup>(5)</sup>۔اس مضمون پرتبھرہ کرتے ہوئے اوصاف احمہ نے بیزکتہ اٹھایا کہ ہندوستان میں کام کرنے والے ان اداروں کوجن کا جائزہ رحمت اللہ نے پیش کیا ہے، اسلامی بینک قرار دینا درست نه ہوگا، کیونکہ زیادہ تر ادارے غیر منظم زمرے Unorganized) (Sector میں عمل پذیر ہیں اور اپنی پشت یر کسی طرح کی قانونی ضانت نہیں رکھتے۔ زیادہ سے زیادہ ان اداروں کوغیرسودی قرض دینے والی انجمنیں قرار دیا جاسکتا ہے (<sup>6)</sup>۔ ایک اسلامی بینک كارك حيثيت سے شخصالح عبدالله كامل نے غيرمسلم ممالك ميں مسلم اقليات كى ترقى كے لئے اسلامی بینکوں کے پیش نظر مسائل کا جائزہ لیا ہے (<sup>7)</sup>۔

حرمت ربااورمسكم اقليات

اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی مسلم اقلیات حرمت ربا کا بہت احترام کرتی ہیں، چنانچہ بہت سے مسلمانوں کے ذہن میں، حرمت ربا کے پیش نظر، تجارتی بیکوں سے معاملات کے سلسلہ میں تگین تحفظات پائے جاتے ہیں، ان میں سے بھی جو تجارتی بیکوں سے معاملہ رکھتے ہیں، انہائی مجبوری میں اور شدید ضرورت کے باعث ایسا کرتے ہیں۔ اس صورت حال میں بھی بیشتر حالتوں میں، یا تو وہ جاری حساب کھولنے کو ترجیح و سے ہیں، یا پھر بینک سے ملنے والا سود لیتے ہی نہیں، پھر بھی بعض حلقوں میں سے خیال پایا جاتا ہے کہ غیر مسلم علاقوں میں مرجنے والوں پر حرمت ربا کا اطلاق نہیں ہوتا، اس لئے سودی نظام بینک کاری سے معاملت کی جاسمتی ہے، یہ دلیل ایک فقہی رائے پر مخصر ہے جس کے مطابق ایک مسلم اور غیر مسلم کے درمیان جاسکتی ہے، یہ دلیل ایک فقہی رائے پر مخصر ہے جس کے مطابق ایک مسلم اور غیر مسلم کے درمیان صودی معاملہ جائز بھر ایا جاتا ہے، بشرطیکہ معاملہ دار الحرب میں کیا جارہا ہو۔ (8)

۔ گوکہ اِس نقطۂ نظر کو قبول عام حاصل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کی اچھی طرح چھان پھٹک ضروری ہے۔

یہ تو عام طور پرمعروف ہے کہ شرعی قوانین کی بنیاد وجی الہی ہے جو قرآن پاک اور سنت رسول اللہ علیا کے ذریعہ ہم تک پنچی ہے، قرآن اور سنت زمان و مکان کے اعتبار سے ناقابل تغیر و تبدل ہیں، قرآنی احکامات اپنی نوعیت کے لحاظ سے عام، غیر تاریخی اور ناقابل تغیر ہیں، کین علم کا وہ حصہ جو فقہی علوم یا فقہ کے طور پر جانا جاتا ہے، وحی الہی کے انسانی فہم وادراک کا نتیجہ ہے۔ (۹) چونکہ شرعی قوانین قرآن اور سنت کی عمومیت کا نتیجہ ہیں اس کئے مکانی تبدیلی کا ان برکوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ مسلم اور غیر مسلم دونوں علاقوں میں کیساں طور پر نافذ رہیں گے۔ یہ بات زہن میں رہے کہ اسلامی قوانین تعزیری ہی ہیں اور اخلاقی جملے مان فاذ رہیں گا۔ چنا نچہ غیر مسلم قوانین کا تعزیری پہلو تابل نفاذ رہے گا۔ چنا نچہ غیر مسلم قوانین کا تعزیری پہلو تابل نفاذ رہے گا۔ چنا نچہ غیر مسلم

علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کو صرف اس لئے اسلامی قوانین سے مشنی نہیں قرار دیا جاسکا کہ وہ ایسے علاقوں میں قیام پذیر ہیں جواسلام کے تعزیری قوانین کے حیطہ عمل سے باہر ہے، غیر مسلم علاقوں میں ایک اسلامی حکومت کی عدم موجودگی میں خود مسلمانوں پربیذ مدداری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذاتی اور ساجی زندگی میں اسلامی طرز زندگی کا اتباع کریں اور اس طرح وہ اپنی اعمال کے لئے براہ راست اللہ کے سامنے جواب وہ ہوں گے، اس لئے یہ بات قدر نے تعجب انگیز ہے کہ کوئی اس بات کی وکالت کرے کہ غیر مسلم علاقوں میں رہنے والے مسلمان ، غیر مسلموں سے سودی معاملہ کرسکتے ہیں۔

## مسلم اورغیرمسلم کے درمیان ربایرفقهی آراء

مسلم اور غیر مسلم اور غیر مسلم کے در میان ربا ھے مسلہ پر مسلم فقہاء کے در میان اختلاف رائے ہے، اس میں سے ایک گروہ، جس میں امام ابوحنیف امام ابن تیمیہ اور امام محر جیسے عظیم فقہاء شامل ہیں، یہ رائے رکھتا ہے کہ غیر مسلم ممالک میں ایک مسلم اور غیر مسلم کے در میان ربوی معاملہ جائز ہے، دوسرا گروہ، جس میں امام شافی ، امام ابو یوسف ّاور حنبلی وشافی علاء کی کثیر تعداد شامل ہے، اس بات کا کوئی امکان نہیں و یکھتا، اس کا کہنا ہے کہ ربا جسے قرآن وسنت نے صریحاً حرام قرار دیا ہے، کسی بھی حالت میں جائز کیسے ہوسکتا ہے۔ فریقین نے اپنے موقف کی جمایت میں وزنی دلائل دیئے ہیں، ذیل میں ان دلائل کا مختصر جائز ولیا گیا ہے۔

### جواز کے حق میں دلائل

روایت ہے کہ امام ابن تیمید نے فرمایا:

" ربامسلم اور غیرمسلم دونوں علاقوں میں حرام ہے، سوائے اس کے کہ معاملہ ایک مسلم اور ایک غیرمسلم کے درمیان ہو اور ان کے درمیان معاہدہ امن موجود نہ

،،(10) بو

اس کا مطلب بیہ ہوا کہ اگر معاہدہ امن موجود نہ ہوتو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان سودی معاملہ مسلم اور غیر مسلم دونوں علاقوں میں جائز قرار پائے گا۔ بینقطۂ نظر مندرجہ ذیل دلائل پر مبنی ہے:

مشہور فقیہ امام سر سی نے اپنی کتاب مبسوط میں لکھا ہے:

در مکول سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمانوں اور درمان کوئی رہائیں ہے۔ بیحدیث مرسل ہے، مکول دار الحرب کے لوگوں کے درمیان کوئی رہائیں ہے۔ بیحدیث مرسل ہے، مکول ایک قابل اعتبار فقیہ تھے۔ ان کی بیان کردہ روایت قابل قبول ہے، امام ابو حنیفہ اور امام محمہ نے این دلائل کی بنیا داس حدیث پررکھی ہے، ۔ (11)

کہاجاتا ہے کہ زمانہ جنگ میں غیر سلم کا مال معصوم نہیں ہے، اس کئے مسلمانوں کے کہا جاتا ہے کہ زمانہ جنگ میں غیر سلم کا مال معصوم نہیں ہے مال پر قبضہ کرنا جائز ہے، فقہی اصطلاح میں ایسا مال مباح ہے (بعنی حرام یاممنوع نہیں ہے)۔کاسانی نے بدائع الصنائع میں کہا ہے:

"مال الحربي مباح؛ لأنه لا عصمة لمال الحربي"

(حربی کا مال مباح ہے کیونکہ اس کا مال (زمانۂ جنگ میں)معصوم نہیں ہے)۔

اس کا مطلب ہے ہے کہ (زمانہ جنگ میں) اس کی اجازت ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان رہا اور دوسرے ممنوع عقو دقر ارپاسیں۔ رہا اور ممنوع عقو دکی حرمت صرف ان معاملات کے درمیان ہوگی جن میں فریقین مسلم ہوں، اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے ممنوع عقو د، مثلا رہا اور قمار کی اجازت ان معاملات میں دی جاسکتی ہے، جن میں ایک فریق غیر مسلم علاقہ میں علاقہ کا رہنے والا ہو (حربی) اور دوسر امسلم ہو، جو چند خاص شرائط کے تحت غیر مسلم علاقہ میں داخل ہوا ہو۔ اس موقف کی تائید میں دوتاریخی آثار پیش کئے جاتے ہیں، ان میں سے ایک تو سے داخل ہوا ہو۔ اس موقف کی تائید میں دوتاریخی آثار پیش کئے جاتے ہیں، ان میں سے ایک تو سے کہ رسول اللہ علیقہ کے چیا عباس بن عبد المطلب اسلام لانے کے بعد بھی مکہ میں مقیم سے کہ رسول اللہ علیقہ کے چیا عباس بن عبد المطلب اسلام لانے کے بعد بھی مکہ میں مقیم سے

اور مکہ کے رہنے والے (غیر مسلموں) کوسود پر قرض دیا کرتے تھے، جب رسول اللہ علیائیے نے جج وداع کے موقع پر سود کے خاتمہ کا اعلان کیا تو عباس بن عبد المطلب کے سود کا تذکرہ نام لے کرکیا۔ دوسرا واقعہ قمار سے متعلق ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ علیائی کے قدیمی رفیق اور یا رخار حضرت ابو بکر صدیق نے کفار مکہ میں سے کسی کے ساتھ ایرانیوں اور رومیوں کی جنگ کے بار غار حضرت ابو بکر طسواونٹوں کی تھی، اس وقت تک قمار ممنوع نہیں قرار دیا گیا تھا، لیکن قمار منع ہوجانے کے بعد بھی حضرت ابو بکر گواونٹ لینے دیا گیا کہ وہ شرط جیت گئے تھے۔

یہاں بین السطور میں بیہ مفروضہ موجود ہے کہ جوغیر مسلم ذمی نہیں ہیں ( یعنی اسلامی ریاست نے ان کے جان و مال کی ذمہ داری قبول نہیں کی ) ان کا مال مباح ہے۔ اس طرح بادی النظر میں بیہ مفروضہ بھی موجود ہے کہ غیر مسلم علاقوں کو جہال مسلمان اقلیت کی حیثیت سے رہے النظر میں بیہ مفروضہ بھی موجود ہے کہ غیر مسلم علاقوں کو جہال مسلمان اقلیت کی حیثیت سے رہے ہیں دارالحرب قرار دیا جائے۔

اس طرح یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ غیر مسلم علاقوں (دارالحرب) میں رہنے والے اقلیتی فرقہ کے مسلمان تجارتی بینکوں (غیر مسلم) سے ربا (سود) وصول کر سکتے ہیں (12) کہاجاتا ہے کہ مغلوں کی حکومت کے خاتمہ اور انگریزوں کا اقتدار قائم ہونے کے بعد ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتوی دے دیا گیا تھا۔ اس نقطۂ نظر کی سب سے پر ذور و کالت جناب مناظر احسن گیلانی نے کی تھی جو اپنے وقت کے ایک اہم عالم سے اور جامعہ عثانیہ میں ناظم دیدیات بھی ہے ۔ (13) نے کی تھی جو اپنے وقت کے ایک اہم عالم سے اور جامعہ عثانیہ میں ناظم دیدیات بھی ہے ۔ (13) گیلانی صاحب کی دلیل بیتھی کہ برطانوی ہنداب دارالکفر ہے، اس لئے غیر مسلموں کے مال ومتاع پر ان عقود کے ذریعہ بھی قبضہ مالکا نہ حاصل کیا جا سکتا ہے، جن کو عام طور پر اسلام میں جائز نہیں مصور نہیں کیا جا تا۔ ایک طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عقود جو اسلامی ریاست میں جائز ہوجاتے ہیں، ربا ایک ایسا عقد ہے جس کے ذریعہ (قرض کی ہیں، غیر اسلامی ریاست میں جائز ہوجاتے ہیں، ربا ایک ایسا عقد ہے جس کے ذریعہ (قرض کی ادائیگی کے وقت) قرض لینے والے (borrower) کا پچھ مال (سود کی شکل میں) قرض دیے دادائیگی کے وقت ) قرض لینے والے (borrower) کا پچھ مال (سود کی شکل میں) قرض دیے

والے (Lender) کو منتقل ہوجاتا ہے۔ اسلام میں اس کی ممانعت ہے، کیکن ملحوظ رہے کہ یہ اسلام کا قانون ہے اور اس کا نفاذ اسلامی ریاست میں ہی ممکن ہے، غیر اسلامی ریاست اسلامی قوانین پرتو چلتی نہیں۔ بیاس دلیل کا خلاصہ ہے۔

## عدم جواز کے حق میں دلائل

اوپر بیان کئے گئے موقف کے برعکس دوسر انقطہ نظر بیہ ہے کہ ربا کالینا اور دینا، دونوں قطعی طور پرحرام ہیں اور اس کا اطلاق مسلم اور غیر مسلم دونوں علاقوں میں بکسال طور پر ہوگا۔ یہ نقطۂ نظر امت مسلمہ میں عام طور پر رائج ہے۔ شافعی جنبلی، مالکی اور دوسرے مکتبہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے بہت سے فقہاء اس نقطۂ نظر کے حامی ہیں۔ ایک معاصر اسلامی مفکر مزیہ جماد اس خمن میں امام نووی کی ایک رائے کا حوالہ دیتے ہیں:

"علاء اس بات پر شفق ہیں کہ حرمت ربا کا اطلاق مردول اور عورتوں، آقا اور غلام سب پر بیساں طور پر ہوتا ہے، حرمت ربا کے معاملہ میں مسلم اور غیر مسلم علاقوں میں کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا۔ جو بچھ مسلم علاقوں میں حرام ہے، وہ غیر مسلم علاقوں میں بھی حرام رہے گا، اس سے قطع نظر کہ معاملہ صرف مسلمانوں کے درمیان ہے، یا یہ کہ ان کے درمیان ہے، یا یہ کہ ان کے درمیان معاہدة امن ہے کہ نہیں۔ اس معاملہ میں یہ ہماری رائے ہے، اور مالک، احرّ، ابو یوسف اور دوسرے بہت سے فقہاء کا موقف بھی ہی ہے ۔ اور مالک، احرّ، ابو یوسف اور دوسرے بہت سے فقہاء کا موقف بھی ہی ہے۔ اور مالک،

آئے اب ان دلائل کا جائزہ لیں جوغیر سلم علاقوں میں سلم اورغیر سلم کے درمیان ربوی معاملہ کے عدم جواز کے بارے میں دیئے جاتے ہیں۔ کہاجا تا ہے کہام ابوحنیفہ، امام احمد اورامام ابن تیمیہ اور دوسرے تمام فقہاء، جودار الحرب میں مسلمانوں اورغیر سلموں کے درمیان ربوی معاملے کے جواز کافتو کی دیتے ہیں، ان سب نے اپنے استدلال کی بنیاداس حدیث پررکھی

ہے جس کی روایت کھول نے کی ہے۔ خیال رہے کہ کھول کے سواکسی اور محدث نے اس حدیث کو این نہیں کیا۔ محدثین کی اصطلاح میں مکول کی روایت کر دہ اس حدیث کو ' غریب' قرار دیا گیا ہے ، احادیث کے ردوقبول کے معاملہ میں تواتر کوایک اہم نکتہ مجھا جاتا ہے۔ بعنی اگر ایک حدیث صرف ایک راوی نے بیان کی ہے تو اس حدیث کا درجہ بہت او نچانہیں سمجھا جاتا۔ صرف ایک راوی نے بیان کی ہے تو اس حدیث کا درجہ بہت او نچانہیں سمجھا جاتا۔ اس ضمن میں مندرجہ ذیل نکات کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے:

بياستدلال كه غيرمسلم كامال مباح ہے اور اسے شریعت كا تحفظ حاصل نہيں ، عام نہيں ہے۔ابیاصرف حالتِ جنگ میں ہی ہوسکتا ہے،اس لئے ضروری ہے کہ برسرِ جنگ غیرمسلم میں، اورایسے غیرمسلم میں امتیاز کیا جائے جو برسرِ جنگ نہیں ہے۔ حالتِ جنگ میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان معاملات، جوانی تعامل (Reciprocity) کی بنیاد پر طے ہوں گے۔ زمانہ قدیم میں جب دوملک ایک دوسرے سے بڑسر جنگ ہوتے تو وہ ایک دوسرے کے مال ومتاع اورلوگول پر قضه كرليا كرتے تھے۔ "مال الحربي مباح لأنه لا عصمة لمال الحربي" كى تعبير وتحليل اسى پس منظر ميں كى جانى جا ہيے۔ حالت امن ميں ان تمام غيرمسلموں كو جو برسرِ جنگ نہیں ہیں اتنابی تحفظ اورامن فراہم کیا جائے گا، جتنا کہ سلمانوں کو،اس لئے مسلمانوں اور غیرمسلموں کے درمیان ربوی معاملہ کے جواز کے بارے میں جو دلائل دیتے گئے ہیں ان کا تعلق حالت جنگ سے ہےنہ کہ حالت امن سے ، بیاصول سے ایک استناء ہےنہ کہ خود اصول۔ 2- پیدلیل درست نہیں ہے کہ ممنوع عقود جیسے میسر، قمار، اور رہا، دارالحرب میں جائز ہوجاتے ہیں، گو کہ بید درست ہے کہ وہ قوانین جن کے تحت بیا عمال ممنوع قرار دیئے گئے ہیں، اسلامی ریاست کے قوانین ہیں،اسلامی ریاست کو دیگر تمام ریاستوں کی طرح اپنے قوانین اپنے سیاسی اور انتظامی حدود کے باہر نافذ کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ تاہم اس بات کو اچھی طرح سمجھنا عاہیے کہ اسلامی قوانین کا ایک قانونی اور تعزیری پہلو ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کا ایک اخلاقی اورمعاشرتی پہلوبھی ہے۔ان قوانین کا تعزیری پہلواسلامی حکومتوں کی حدود کے باہر بھلے ہی قابل سعفیذ نہ ہو، کیکن اس کے اخلاقی پہلو کے نفاذ کے لئے کسی تعزیری یا قانونی اختیار کی ضرورت نہیں۔ اسلامی قوانین کے اخلاقی پہلو کے نفاذ کی ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں اسلام کے ضابطہ اخلاق کی پابندی کرے اور وہ اس امر کے لئے اللہ عزوجل کے سامنے جوابدہ ہے، اگر وہ اس ضابطہ اخلاق کی پابندی نہیں کرتا تو اللہ کی نظر میں گنہگار ہوگا، اسلام کے ضابطہ اخلاق کی پابندی نہیں کرتا تو اللہ کی نظر میں گنہگار ہوگا، اسلام کے ضابطہ اخلاق کی پابندی نہیں کرتا تو اللہ کی نظر میں گنہگار ہوگا، اسلام کے ضابطہ اخلاق کی پابندی نہیں کرتا تو اللہ کی نظر میں گنہگار ہوگا، اسلام کے ضابطہ اخلاق کی پابندی زمان ومکان سے قطع نظر ہر مسلمان کے لئے لازمی ہے۔

غیرمسلم علاقوں ( دارالحرب ) میں ربوی معاملوں کے حق میں جو دو تاریخی آثار پیش کئے جاتے ہیں ان پر بھی تحقیقی نظر ڈالنا ضروری ہے۔ پہلے ہم حضرت عباسٌ بن عبدالمطلب والا ، واقعه ليتے ہیں۔ بيکہا جاتا ہے كەحضرت عباسٌ بن عبدالمطلب كے واقعہ ہے اس موقف كوتقويت پہنچی ہے کہ غیرمسلم علاقوں میں مسلم اور غیرمسلم کے درمیان ربوی معاملہ کی گنجائش نکلتی ہے، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی فتح مکہ سے بل حضرت عباس بن عبد المطلب مکہ میں مقیم تھے اورربوی معاملہ کیا کرتے تھے، جس کو بعد میں رسول الله علیہ نے جمۃ الوداع کے دوران اینے ا خطبه میں باطل قرار دیا، اس بیان میں بیہ وضاحت سامنے نہیں آئی کہ جب حضرت عباسٌ بن عبدالمطلب مكه مين مقيم تنصاور سودي كاروبار مين ملوث تنصاس وقت تك ربا كقطعي طور برحرام نہیں قرار دیا گیا تھا۔ بیشتر اسلامی مؤرخین اورمفسرین قر آن اس بات پرمتفق ہیں کہ ربا کوحرام قراردینے والی آیات بالخصوص سورہ بقرہ کی آیت 279 قرآن کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیات تھیں، گوکہ اس ہے بل بعض ایسی آیات نازل ہو چکی تھیں جن میں رہا کی مُدمت کی گئی تھی ہیکن اس کوقطعی طور پرحرام نہیں قرار دیا گیا تھا جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت 279 میں کیا گیا۔ اس کتے یہ بات قرین قیاس ہے کہ جب حضرت عباسؓ بن عبدالمطلب کا سودی کاروبار مکہ میں جاری تفااس ونت تک رباتکمل اور تطعی طور برحرام نہیں ہوا تھا اورمسلمانوں کو بیتے کم نہیں دیا گیا کہوہ

ربا یک گنت چھوڑ دیں، یہ کھم سورہ بقرہ کی آیت 279 میں ہی نازل ہوا۔ اس کے حضرت عبال این عبد المطلب کے واقعہ سے دارالحرب میں سود کا جواز ڈھونڈ ناشیخ نہیں! ای طرح حضرت ابو بھر صدیق کا شرط لگانے والا واقعہ کے ہے، لیکن پوری روایت میں بیاضا فہ بھی موجود ہے کہ شرط جیتے کے بعد وصول کیے گئے اونٹ صدقہ کردیئے گئے تھے۔ اس لئے ان دو واقعات سے دارالحرب میں عقو دفاسدہ کے جواز کے لئے کافی بنیا دفر اہم نہیں ہوتی۔ بیشتر علاء کا خیال بیہ کے مسلمانوں کوکس بھی حالت میں عقو دفاسدہ کا معاملہ نہیں کرنا چا ہیے، خواہ بیہ معاملہ مسلمانوں سے ہویا غیر مسلموں سے ،خواہ بیہ معاملہ مسلمانوں سے ہویا غیر مسلموں سے ،خواہ بیہ معاملہ مسلم علاقہ میں ہویا غیر مسلم علاقہ میں ، ان کی ممانعت زمان و موکان غیر مسلموں سے ،خواہ بیہ معاملہ مسلم علاقہ میں ہویا غیر مسلم علاقہ میں ، ان کی ممانعت زمان و موکان اور دیگر کئی ائمہ نے اس موقف کو اختیار کیا ہے۔ ، اور دیگر کئی ائمہ نے اس موقف کو اختیار کیا ہے۔ ،

علاقول كى فقهى درجه بندى

مندرجہ بالاتجزیہ سلم اورغیر مسلم علاقوں کے حوالہ سے کیا گیا ہے، فقہ اسلامی کے قدیم ما خذمیں علاقوں کی درجہ بندی اس طرح کی گئے ہے:

ا-اسلامى علاقي يادارالاسلام

۲ - وہ علاقے جودارالاسلام کی عمل داری سے باہر ہوں۔

دوسرےدرجہ کوقد یم فقہی کتابوں میں کئی ناموں سے پکارا گیا۔ان میں سے سب سے معروف نام دارالحرب ہے جس کا ایک عام ترجمہ غیر مسلم علاقہ بھی کیا جاتا ہے۔ حالانکہ بہتر جمہ پوری طرح سے خیبیں۔ شاید دشمن علاقہ ' دارالحرب' کا ایک بہتر ترجمہ ہو، بعض مصنفین علاقوں کی تقسیم دارالاسلام (اسلامی علاقہ) اور دارالکفر (غیراسلامی علاقہ) میں کرتے ہیں، دارالکفر کو دوبارہ دو درجول میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: دارالحرب اور دارالا مان۔ دارالحرب وہ غیر مسلم علاقہ ہے جو اسلامی علاقہ ہے جو اسلامی علاقہ ہے جو

اسلامی علاقہ سے معاہدۂ امن رکھتا ہو۔ ظاہر ہے ہر غیر مسلم ملک کو دار الحرب نہیں قرار دیا جاسکتا ہے، اس کی ایک اچھی مثال رسول کریم علیات کی حیات مبارک کے دور ان جبش کی ہے، جہال رسول کریم علیات کی اجازت اور منظوری سے اصحاب رسول نے بناہ حاصل کی تھی، گوکہ اس وقت مجھی جبش ایک غیر مسلم ملک تھالیکن وہاں مسلمانوں کو بناہ دی گئی تا کہ وہ امن سے رہ سکیں اور آزادی سے ابنے دین کی اتباع کرسکیں۔ موجودہ زبانہ کی اصطلاح کے مطابق اس وقت جبش میں مسلمانوں کو کمل نہ ہی آزادی حاصل تھی ، اس لئے بعض فقہاء نے جبش کو دار الا مان قرار دیا ہے۔

### ، درجه بندی کی بنیا د

علاقوں کو دارالاسلام کس بنیا دیر قرار دیا جاتا ہے ،مختلف فقہی کتابوں کے تجزیہ کے بعد مندرجہ ذیل عوامل کی نشان دہی کی جاسکتی ہے:

- اسلامي قوانين كااعلان
  - مسلم آبادي
- مسلم حكمرانون كااقتذاراعليٰ

مسلم علاقوں کو غیرمسلم علاقوں سے ممتاز ومیتر کرنے کے لئے فقہاء نے ان تمام خصوصیات کا استعمال کیا ہے، کیکن ان میں سے نمایاں ترین اور سب سے اہم خاصیت ہے کہ آیا اس علاقہ میں اسلامی قوانین کا اطلاق کیا جاتا ہے اور کیا اس علاقے کے رہنے والے اسلامی طرز زندگی اپنا چکے ہیں؟ اگر ان سوالات کے جوابات اثبات میں ہیں تو اس کو دار الاسلام قرار دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی آبادی اور مسلم اقد ارکو بھی اہم عوامل قرار دیا جاتا ہے، گو کہ یمکن ہے کہ بعض اوقات انھیں اہم اور فیصلہ کن عامل نہ قرار دیا جائے، مثلاً مسلم دور حکومت کے دور ان ہندوستان کو دار الاسلام سمجھا جاتا رہا گو کہ اس وقت بھی، جیسا کہ اس وقت ہے، اپنی عددی قوت کے اعتبار سے ہندوستان کو دار الاسلام قرار کے عتبار سے ہندوستان کو دار الاسلام قرار

دینے کی اصل وجہ پیھی کہ یہاں مسلمان اقتداراعلیٰ کے مالک تھے،اس کے باوجود کہ یہاں شرعی ہا قوانین بھی بھی اپنی مکمل صورت میں نافذ نہیں رہے۔ جب اس اقتدار کا خاتمہ ہو گیا، اور انگریز اقتداراعلیٰ کے مالک بن گئے تو برطانوی ہندکودارالحرب قرار دینے میں کوئی تامل نہیں کیا گیا۔

#### ایک دار کا دوسرے میں تبدیل ہونا

کلاسیکی فقہاء نے اس امکان کا اعتراف کیا ہے ، بعض تبدیلیوں کے سبب بیمکن ہے کہ کوئی علاقہ دارالاسلام متصور کیا جاتا ہے ، لیکن جن بنیادوں پراس علاقہ کو درجہ گنوا بیٹھے ، اگر کوئی ملک دارالاسلام متصور کیا جاتا ہے ، لیکن جن بنیادوں پراس علاقہ کو دارالاسلام قرار دیا گیا تھا ان میں کوئی اہم تبدیلی واقع ہوتی ہے تو اس فیصلے میں تبدیل میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے ، اس طرح بیمکن ہے کہ دارالاسلام ، دارالکفر یا دارالحرب میں تبدیل ہوجائے۔

#### السليله مين كاساني لكسة بين:

"إن دار الإسلام لا تعتبر دار الكفر إلا بثلاث شرائط: أحدها ظهور أحكام الكفر فيها، الثانى أن لا تكون ملحقة بدار الإسلام، والثالث ألا يبقى فيها مسلم أو ذمى آمنا بالأمان الأول" [كامانُ:برائع الصنائع ج١١]

(ایک مسلم علاقه (دارالاسلام) غیر مسلم علاقه (دارالکفر) میں تبدیل نہیں ہوسکتا، سوائے ان تین شرائط کے: اول، اس علاقے میں غیر اسلامی قوانین رائح ہوجا ئیں۔ دوم، وہ علاقہ دارالکفر سے کمتی ہو۔ سوم، یہ کہ اس میں کوئی ایسا مسلمان یا ذمی ہاتی نہ بیج جس کواس کی ابتدائی امان حاصل ہو)۔

ابتدائی امان سے مرادوہ استحقاقات ہیں جومسلمانوں کو اسلام کی روسے اور ذمیوں کوعقد الذمہ کی روسے اور ذمیوں کوعقد الذمہ کی روسے حاصل ہیں،مثلاً اسلامی ریاست میں مسلمانوں کے جان و مال کوشریعت کی طرف سے حاصل ہے،فقہی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے جان و مال

معصوم (یا محفوظ بیں) اور کسی فردیار باست کو بیت حاصل نہیں کہ وہ اس تن کوسلب کرے، ذمیوں کو بید حقوق ریاست سے ایک معاہدہ کے تحت حاصل ہوتے ہیں، جس کی روسے وہ (ذمی) اسلامی ریاست کو جزیداوا کرتے ہیں اور اسلامی ریاست ان کے جان ومال کی حفاظت کرتی ہے، بیٹ ہد معقد الذمہ کہلاتا ہے، بعض صورتوں میں اہل الذمہ کولازمی فوجی خدمت سے بھی مشتنی کردیا جاتا ہے، ان حقوق کی محافظ ہے۔ ان حقوق کی محافظ ہے۔

## جدید د نیامیں داروں کی درجہ بندی اوراس کی معنویت

-3

دنیا کی دوحصوں، دارالاسلام اور دارالحرب میں کی گئتسیم، جوعہدقد یم کے فقہاء میں قدر ہے مقبول تھی ،عہد جدید میں کی حضاحت قدر ہے مقبول تھی ،عہد جدید میں کی حضاحت قدر ہے مقبول تھی ،عہد جدید میں کی حضاحت کی جاتی ہے جن کی بنا پر ہم یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہوئے ہیں:

تدیم فقہاء دارالاسلام کوایک کمل سیاسی وحدت تصور کرتے تھے۔ یہ سیاسی وحدت ابنی جغرافیا کی حدود سے جانی جاتی ہے۔ اب عالم اسلام کسی ایک سیاسی وحدت کے بجائے چپاس سے زائد آزاد اور مقتدر ریاستوں Independent and Sovereign)
چپاس سے زائد آزاد اور مقتدر ریاستوں States)

States پرشتمل ہے، اس لئے اقتدار اعلیٰ کی بنیاد پران میں سے ہر ملک اپنے طور پر دارالاسلام متصور کیا جاسکتا ہے، لیکن بعض دوسری بنیادوں پر مثلاً اسلامی قوانین کے دارالاسلام قرار دیے جانے کا ستی نہیں۔ اطلاق کی بنیاد پران میں سے کوئی ملک دارالاسلام قرار دیے جانے کا مستی نہیں ہیں۔ مسلم ممالک میں سے بیشتر ایک دوسرے سے جغرافیائی طور پر محق نہیں ہیں۔

دارالاسلام کے اندرمسلمانوں کو آزادانه تل وحرکت کاحق حاصل ہوتا ہے، نہ صرف میں بلکہ المحقہ غیرمسلم علاقوں سے مسلمانوں کو دارالاسلام میں ہجرت کاحق ہونا چا ہیے، نیکن موجودہ زمانہ میں بیشتر ملکوں نے آزادانه تل وحرکت برمختلف طرح کی پابندیاں عاکد کر محمد میں اور غیرممالک کے مسلمان، ان ملکوں میں آزادانہ طور پرداخل نہیں ہو سکتے۔

4- زیاده ترمسلم مما لک میں اسلامی قوانین رائج نہیں ہیں۔

اس کے ساتھ ہی فی زمانہ ہرغیر مسلم ملک کودارالحرب بھی قرار نہیں دیا جاسکتا،اس ضمن میں مندرجہ ذیل نکات برغور کرنا ضروری ہے۔

1- فی زمانه بیشتر غیرمسلم ممالک ،عالم اسلام سے برسر جنگ نہیں ہیں۔

-2 موجودہ زمانہ میں مسلم ممالک سے غیر مسلم ممالک کی طرف نقل آبادی ہوتی ہے۔ یعنی نقل آبادی کا سلسلہ غیر مسلم ممالک نقل آبادی کا سلسلہ غیر مسلم ممالک سے مسلم ممالک کی طرف تھا۔

3- (مغرب کے) ان مما لک میں مسلمانوں کوایسے قوانین کے تحت جان و مال کا تحفظ حاصل ہے جومسلمانوں اور غیرمسلموں کے درمیان مشترک ہیں۔

مسلمانوں کوان مما لک میں اپنے فرجب پڑی کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ان میں سے بیشتر ممالک نے انسانی حقوق کے بین الاقوامی اعلامیہ (Universal) کا توشق کی ہے جوانسانوں کے ذاتی، Declaration of Human Rights) شہری، سیاسی، معاشی، ساجی اور تہذیبی حقوق کی پاسداری کرتا ہے۔ان حقوق کی حد بندی صرف اس بات سے ہوتی ہے کہ دوسرے افراد کے حقوق کا بھی احترام کیا جائے اور عام طور پر معاشرتی اخلاق، عوامی تقم وانتظام اور معاشرے کی بہود کا خیال رکھا جائے۔ اس طرح موجودہ زمانے میں عام طور پر اقلیتوں کو جن میں مسلم اقلیت بھی جائے۔ اس طرح موجودہ زمانے میں عام طور پر اقلیتوں کو جن میں مسلم اقلیت بھی شامل ہے، اپنے متعلقہ ممالک میں زندگی، آزادی، تحقظ شخصی آزادی، گرفتاری سے شامل ہے، اپنے متعلقہ ممالک میں زندگی، آزادی، تحقظ شخصی آزادی، گرفتاری سے آزادی، منصفانہ عدالتی کارروائی، تخلیہ (Privacy)، نقل و حرکت کی آزادی، دہائش کی آزادی، آزادی فرکت کی آزادی، دہائش حقوق حاصل ہوتے ہیں۔

ان اسباب کی بنایر موجودہ زمانہ کے غیرمسلم ممالک کودار الحرب قرار دینا درست نہیں ہوگا۔اس کے دارالحرب میں مسلمانوں اور غیرمسلموں کے درمیان ربوی معاملات پر دی گئی فقهی آراءان مسلمانوں پرمنطبق نہیں ہوتیں جوموجودہ زمانہ میں سی غیرمسلم ملک میں اقلیت کی حیثیت ہے مقیم ہیں۔اس ضمن میں ایک اور بات کا خیال رکھناضروری ہے۔ان فقہی آراء کا التخراج اس زمانه میں کیا گیا تھا جب مسلمانوں کوان مما لک کاسفر درپیش ہوتا تھا جومسلم ملک سے برسر جنگ ہوں۔ کسی ہنگامی صورت حال میں ان کی تجارت اور مال کومختلف قتم کی خطرانگیزیوں کا سامنا کرنا پڑسکتا تھا۔موجودہ زمانہ میں ان خطرانگیزیوں (Risks) کاتقریباً خاتمہ کردیا گیا ہے۔ مزید برآن مسلمان اب ان ملکول مین مستقل باشندون کی طرح قیام پذیر ہیں نہ کہ عارضی مسافروں کی طرح۔وہ ان ممالک میں یا تواپنی مرضی سے قانونی طریقہ پر مقیم ہیں یا پھروہ ان ہی مما لک میں پیدا ہوئے ہیں اور دوسرے شہریوں کی طرح رہتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں اُن پر ان فقهی آراء کا اطلاق نبیس کیا جاسکتاجن کا انتخراج اب سے کئی سوسال پہلے کسی ہنگامی صورت حال کامقابلہ کرنے کے لئے کیا گیا تھا۔

موجودہ زمانہ کے غیر مسلم مما لک کو جہال مسلمان اقلیتوں کی حیثیت سے قیام پذیریں دارالا مان قرادیا جاسکتا ہے۔ رسول اللہ علی کے زمانہ میں ان کے اصحاب کفار مکہ کے ظلم وستم سے نجات پانے کے لئے بادشا وجش کی پناہ میں گئے تھے۔ موجودہ زمانہ میں بھی مسلمان غیر مسلم ممالک (بالحضوص مغربی ممالک میں ) ان ملکوں کی حکومتوں کی باضابطہ اجازت سے قیام کے لئے گئے ہیں۔ وہ ان ملکوں میں رائح قوانین کے تحت وہاں قیام پذیر ہیں، جہاں ان مسلمانوں کا ایک طرف بیوض ہے کہ وہ ان غیر مسلم ممالک میں پرامن اور پابند قانون (Law Abiding) شہریوں کی طرح رہیں، وہاں ان پریہ بھی لازم ہے کہ اسلام کے اخلاقی قوانین کی پابندی کرکے وہ ای بین مناخت کو قائم رکھیں۔ اس کو ایک مثال سے بھی واضح کیا جاسکتا ہے۔ قانون کی روسے وہ ایئی شناخت کو قائم رکھیں۔ اس کو ایک مثال سے بھی واضح کیا جاسکتا ہے۔ قانون کی روسے

تقریباً تمام مغربی ملکوں میں اور بہت سے مشرقی ملکوں میں بھی خمر (شراب یا الکحل) کے استعال کی اجازت ہے، تاہم کوئی ایسا قانون نہیں جو کسی مسلم یاغیر مسلم فرد کو الکحل کے جبراً استعال پر مجبور کی اجازت ہے، تاہم کوئی ایسا قانون نہیں جو کسی مسلم یاغیر مسلم فرد کوئی خص ذاتی ، اخلاقی یا کرے مغربی جمہور تیوں میں بیفر دو کے ذاتی انتخاب کا معاملہ ہے، اگر کوئی خص ذاتی ، اخلاقی یا نہیں بنیادوں پر الکحل سے دور رہنا چاہتا ہے تو ریاست یا کوئی دوسرا فرداس کی مرضی کے خلاف اسے زرا سے استعال پر مجبور نہیں کر سکتا۔ ایسا ہی ربا کا معاملہ بھی ہے، گو کہ وہ اس مثال سے ذرا زیادہ پیچیدہ ہے، کیونکہ موجودہ مغربی جمہوریتوں میں رباسے محفوظ رہنے کے لئے صرف انفرادی اقدام یا فیصلہ کافی نہیں۔ اس کے لئے کسی نہ کسی حد میں اجتماعی اقد ام بھی ضروری ہے، تا ہم اگر جرات آزما اور خیال انگیز اقد امات کئے جائیں تو رباسے گریز بھی ممکن ہے۔ اس مقالہ کے باقی ماندہ حصے میں ہم ایسے ہی اقد امات اور تجاویز کا جائزہ لیں گے۔

## مسلم اقلیتی ممالک میں اسلامی بینک کاری: قضایا اور مسائل

ہم اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد غیر مسلم مما لک میں اقلیتوں کی حیثیت سے قیام پذیر ہے۔ بیدایک زمینی حقیقت ہے کہ اس جدید عہد ہیں بھی بیشتر مما لک میں اقلیتوں کو اپنی موضی کی زندگی گذار نے کے لئے وافر سیاسی قوت میسر نہیں ، تا ہم ان کو بعض سیاسی اور سابی حقوق ضرور حاصل ہوتے ہیں ، جن کا سرسری تذکرہ اوپر کیا جاچکا ہے۔ غیر مسلم مما لک میں اقلیتوں کی حیثیت سے رہنے والے مسلمانوں کا اصل مسئلہ بیہ ہے کہ ایک علیحدہ فرجی اور ثقافتی شاخت کو س طرح قائم رکھیں اور اس کا شخصی اور اس کا تحفظ کیسے کریں ، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس کا تعلق سابی اور معاشی عوامل سے ہے۔ مسائل کی شدت اور نوعیت میں بھی مختلف ملکوں کی صورت حال کے اعتبار سے فرق ہوسکتا ہے۔ بعض ملکوں میں مختصوص سابی اور محاشی حالات اور انسانی حقوق کی جانب بہتر رویہ کی وجہ سے آقلیتوں سے نسبتا میں محتلف متحارب گروہوں کے مابین رقابت اور بہتر سلوک کیا جاتا ہے، بعض دوسر ہے ملکوں میں محتلف متحارب گروہوں کے مابین رقابت اور

مختلف مفادات رکھنے والے طبقات کے درمیان تکراؤکی باعث صورت حال زیادہ مشکل ہو تکی ہے۔ بعض مخلوط ہے۔ تخل اور رواداری کی سطح اور گہرائی بھی مختلف ساجوں میں الگ الگ ہوتی ہے۔ بعض مخلوط ساجوں میں مختلف ہونا کوئی نئی یا معیوب بات نہیں ، ایسے سائ افلیتوں کے ان خصائص کے ساتھ جومر وجہ رواجوں سے مختلف ہوں بخل اور رواداری سے پیش آتے ہیں ، اس کے برعس یک رخ اور کید رنگ ساجوں میں ، جہاں افلیتوں کی تعداد بہت ہی کم ہو ، مختلف خصائص کو معیوب سمجھا جاتا ہوں کے ، ان ساجوں میں توقع کی جاتی ہے کہ سب لوگ ایک جیسے ہوجا نمیں اور اگر نہ ہو پائیس تو افلیتوں پر اکثریت کا غضب نازل ہوتا ہے ، ایسے ملکوں میں تخل اور رواداری کم پائی جاتی ہے۔ سوویت یونمین کے انہدام سے بچھ پہلے مشر تی یوروپ کے بعض مما لک میں مسلم افلیتوں کو متعلقہ سوویت یونمین کے انہدام سے بچھ پہلے مشر تی یوروپ کے بعض مما لک میں مسلم افلیتوں کو متعلقہ اکثریتوں کی جانب سے مختلف شم کی جارجیتوں کا سامنا تھا ، جس سے ان کے تہذ ہی شخص کو شد ید خطرات لائتی ہوگئے تھے۔

گزشتہ صفحات میں ہے جمی واضح کیا جاچکا ہے کہ مسلم اقلیت کو کتنے ہی دشوار حالات کا سامنا کیوں نہ ہو ہکین اسلامی طرز اخلاق اور اسلام کے اخلاقی قوانین کی پابندی ہر مسلم کے لئے لازی ہے ہتر یم ربا بھی ایسی ہی ایک پابندی ہے جس کا احترام غیر مسلم ممالک میں رہنے والے اقلیتی مسلمانوں کے لئے بھی ضروری ہے ، تا ہم ضروری مالیاتی اداروں کی غیر موجودگی میں سیامر سیجھ زیادہ ہی مشکل ہوجاتا ہے ۔ آئے دیکھیں کہ غیر مسلم ممالک میں اسلامی مالیاتی اداروں کے قیام کے سلسلہ میں کیا دشواریاں حائل ہیں۔

اسلامی مالیاتی اداروں کی راہ میں دشواریاں

اسلامی مالیاتی اداروں کے قیام کےسلسلہ میں مندرجہ ذیل دشوار یوں کا سامنا کیا جاتا

### ا-سیاسی خمایت کی کمی

عام طور پر اقلیتی گروہ کے پاس اس قدر سیاسی اقتد ارنہیں ہوتا جتنا کہ اکثرین گروہ کے پاس ہوتا ہے، یہاں تک کہ جمہوری ممالک میں بھی ساجی، سیاسی اور معاشی اواروں کی تشکیل اکثریتی گروہ کے ثقافتی مزاج کے مطابق کی جاتی ہے، اور اس سلسلے میں اقلیتی گروہوں کی ضرور یات، ترجیحات، پیند اور ناپیند کا چنداں خیال نہیں کیا جاتا۔ اس صورت حال کا ایک نتیجہ یہ مضرور یات، ترجیحات، پیند اور ناپیند کا جنداں خیال نہیں کیا جاتا۔ اس صورت حال کا ایک نتیجہ یہ بھی نکاتا ہے کہ اقلیتی گروہ بے گانگیت کا احساس کر کے علیحدگی پیندی کے خول میں بند ہوجاتا ہے۔ ہم عصر دنیا میں مختلوں پر اس شم کے حالات کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

### ۲-مهارت کی کمی

غیر مسلم ممالک میں اسلامی مالیاتی اداروں کے عدم وجود کا ایک بڑا سبب اسلامی مالیات سیم معالک میں اسلامی مالیات کاعلم رکھنے مالیات سیم متعلق مہمارت اور علم رکھنے والوں کی کمیابی، بلکہ نایابی ہے، اسلامی مالیک میں اسلامی علوم والے اور سلم ممالک میں اسلامی علوم کی تعلیم کا مناسب اور کما حقہ انتظام نہیں ہوتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر مسلمان اپنی فلاح اور ترقی کے لئے مالیاتی ادارے قائم بھی کرنا چاہیں تو بھی نہیں کرسکتے۔

## ۳-اداره جاتی مالیات کی عدم موجودگی

اسلامی بینک کاری اور مالیات سے متعلق زیادہ تر سرگرمیاں پرائیوٹ سیٹر میں ہوئی بیں ،خواہ ان کاتعلق مسلم مما لک سے ہویا غیر مسلم مما لک سے ۔ ایک بڑی بینکنگ کارپوریشن کے قیام کے لئے بڑے سر مابی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، گوکہ عہد جدید میں اسلامی بینک کاری کا تجربہ ایک چھوٹے بیانہ کے بینک سے شروع ہوا جومصر کے ایک گاؤں مت غمر میں قائم کیا گیا تھا، اور ایک چھوٹے بیانہ کے بینک سے شروع ہوا جومصر کے ایک گاؤں مت غمر میں قائم کیا گیا تھا، اور اس کے قیام میں مقامی وسائل سے ہی کام لیا گیا تھا۔ وسائل کی کی کے باعث مختلف غیر مسلم اس کے قیام میں مقامی وسائل سے ہی کام لیا گیا تھا۔ وسائل کی کی کے باعث مختلف غیر مسلم

ممالک میں مسلمان اپنا مالیاتی ادارہ قائم نہیں کر سکتے ، حالانکہ ان حلقوں میں بھی تحریم رہا کے احترام کی خواہش کسی سے کم نہیں ۔ غیر مسلم ممالک میں اسلامی مالیاتی اداروں کے قیام کی راہ میں اکسی دوسری رکاوٹ بازار کا محدود سائز ہے ، کیونکہ بیتھی ہوسکتا ہے کہ مسلمان نہ صرف اقلیت میں ہوں بلکہ دور دراز علاقوں میں منتشر بھی ہوں ، بوروپ میں کئی اسلامی بینکوں کی ناکامی میں جزوی طور پر جغرافیائی عدم ارتکاز کا بھی دخل تھا۔

### س- نامناسب سیاسی ماحول

غیرمسلم ممالک میں اسلامی مالیاتی اداروں کے قیام میں ایک رکاوٹ نامناسب سیاسی ماحول بھی ہے۔اسلامی بینک اور دوسرےاسلامی مالیاتی ادارول کوشفی بخش طور پر کام کرنے کے لئے ایک خاص ادارہ جاتی اور قانونی نظام درکار ہوتا ہے۔ کئی مسلم ممالک نے ، جہال کسی نہ کسی شكل میں اسلامی بینک كارى موجود ہے، یا تواسلامی بینک كارى كے لئے نے قوانین تشكیل دیئے ہیں، یا پھر قدیم قوانین میں الیی ترمیمات کی ہیں کہ اسلامی بینک کاری کے لئے جگہ بنائی جاسکے۔ مسلم اقلیتی ممالک میں بیشتر حالتوں میں ان میں سے کوئی صورت نہیں یائی جاتی۔مزید برآ ں بیشتر ممالک میں پالیسی سازوں اور مرکزی بینک کاروں کے ذہنوں میں اب تک غیر سودی بینک کاری کی افادیت اور عملیت کے بارے میں شدید تحفظات اور شکوک موجود ہیں ،اس لئے وہ غیرسودی مالیاتی اداروں کومناسب تحفظ فراہم نہیں کرتے۔فی الوقت بہت سے غیرمسلم ممالک میں کسی غیرسودی مالیاتی ادارہ کا قیام قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ایسےممالک میں مرکزی بینک کی طرف ہے جمع قبول کرنے والے اداروں پر شخت شرائط عائد کی جاتی ہیں، جو اسلامی بینک کاری کے فروغ میں رکاوٹ ہوسکتی ہیں ،مثلا کئی مما لک میں مرابحہ سودی مالیات کے بدل کے طور برخمودار ہوا ہے، لیکن بہت سے دوسرے ممالک میں بینکوں کو براہ راست تجارت سے دوررکھا جاتا ہے،ان ملکوں میں اسلامی مالیاتی ادار ہے شکل سے ہی پنپ سکتے ہیں۔

مسلم اقلیتوں کی مالی ضروریات

اگرمسلم اقلیتیں رہاسے دور رہنا جا ہتی ہیں تو ان کی مالی ضرور بات رفع کرنے کے کچھ ایسے طریقے ہونے جا ہمیں کہ ان ضرور توں کوغیر ربوی بنیا دوں پر رفع کیا جاسکے، بنیا دی طور پر بیہ ضروریات جاراہم میدانوں میں ہوسکتی ہیں۔

ا-ذاتی مالیات

سب سے پہلی ضرورت ذاتی مالیات (Personal Finance) کے میدان میں ہے، بیصورت حال اس وقت پیدا ہوتی ہے، جب کسی فرد کی ذاتی آمدنی (Personal) (Income اس کے اخراجات اور ضروریات سے کم ہوتی ہے۔ چنانچہاس فر دکواین ضروریات یوری کرنے کے لئے قرض کا سہارالینا پڑنا ہے۔ ذاتی مالیات کی دوسری ضرور بات صارفین کے قرض کے میدان میں ہوتی ہیں، تا کہ صارفین دریا اشیائے صرف Durable) (Consumer goods کی خریداری کرسکیں۔موجودہ زمانہ میں پیضروریات بیشتر فنانس کمپنیوں کے ذریعہ یوری کی جاتی ہیں، جو دیریا اشیاء کی خریداری کے لئے مال فراہم کرتی ہیں، بعض اوقات تجارتی کمینیاں اور کریڈٹ کارڈ کمپنیاں بھی دیریا اشیائے صرف کی خریداری کے کئے قرض فراہم کرتی ہیں۔ تجارتی کمپنیاں یہی کام فروخت بالاقساط یا Hire Purchase Schemes کے ذریعہ کرتی ہیں۔ اس کو صارفین کو دیا جانے والا قرض Consumer Credit بھی کہتے ہیں، قرض کی اس قتم میں سود کی شرح سب سے زیادہ یائی جاتی ہے جو 18 فيصد كيكر 30 فيصدى ياكئ باراس كي ذاكد يائي كئ به ، چونكدان تمام طريقول ميل سمی نہ کسی شکل میں رہایا یا جاتا ہے، اس لئے ضرورت ہے کہ ان ضروریات کو پورا کرنے کے کئے غیرر بوی طریقے تلاش کئے جا کیں۔

### ۷۔حچوٹے پیانے کی صنعت و تجارت

بہت سے غیر مسلم ممالک میں مسلم اقلیتوں کے خاص پیشوں میں زراعت، چھوٹے بہت سے غیر مسلم ممالک میں مسلم اقلیتوں کے خاص پیشوں کو تجارتی بینکوں سے زیادہ پیانہ کی صنعت و تجارت اور مختلف تنم کی دستکاریاں ہیں، ان پیشوں کو تجارتی بینکوں سے زیادہ قرض نہیں دیئے جاتے، جب ان کی مالی ضروریات معقول طریقوں سے بینکوں کے ذریعہ پوری نہیں کی جاتیں تو یہ کاروباری ، سودی کاروبارکرنے والوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔

### س-ر بائش ماليات(Housing Finance)

رہائش، انسانوں کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ آبادی، شہریت (Urbanization) میں اضافہ ہوتا اورصنعت (Industrialization) میں اضافہ کے ساتھ ساتھ رہائش کی طلب میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس کی رسد میں اس تناسب سے اضافہ ہیں ہوتا۔ چنا نچر ہائش کی قلت بوھتی جارہی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کہ در اضافہ ہور ہا ہے، کہ اب لوگ محض اپنی بچت کے ذریعہ رہائش کا انتظام نہیں کرستے۔ اس کے لئے مالیات (Finance) کی ضرورت ہے۔ تجارتی بنیادوں پر مالیاتی اداروں کے ذریعہ فراہم کی جانے والی مالیات، خواہ یہ مالیاتی ادار نے بی ذریعہ کی زمرہ کا رکے ہوں یا عوامی ذمرہ کا رکے، اکثر ویشتر سودی مالیات ہوتی ہے، بیشتر مسلم ممالک میں، متبادل انتظامات کی عدم موجودگی میں، مسلم صارفین سودی اداروں کی مدد لینے کے ممالک میں، متبادل انتظامات کی عدم موجودگی میں، مسلم صارفین سودی اداروں کی مدد لینے کے لئے غیر سودی بنیادوں پر مالیات فراہم کی جاستے تو غیر مسلم ممالک میں مقیم مسلم اقلیتوں کی خود اعتمادی دوری بنیادوں پر مالیات فراہم کی جاستے تو غیر مسلم ممالک میں مقیم مسلم اقلیتوں کی خود اعتمادی دوری بنیادوں پر مالیات فراہم کی جاستے تو غیر مسلم ممالک میں مقیم مسلم اقلیتوں کی خود اعتمادی دوری دوری بنیادوں پر مالیات فراہم کی جاستے تو غیر مسلم ممالک میں مقیم مسلم اقلیتوں کی خود اعتمادی دوری دوری بنیادوں پر مالیات فراہم کی جاستے تو غیر مسلم ممالک میں مقیم مسلم اقلیتوں کی خود اعتمادی دوری دوری ہیں تا ہم دورای بنیان میں مقیم مسلم اقلیتوں کی خود سے گا۔

۳-سر ماییکاری کی ضرور مات

ان لوگوں کے لئے جن کے پاس سر مایہ کاری کے لئے پچھ مالی وسائل موجود ہیں،

سرمایہ کاری کی شدید ضرورت محسوں ہوتی ہے، تا کہ وہ ان وسائل سے پچھ حلال آمدنی حاصل كرسكيس - بين الاقوامي سرماييكارول كے لئے اب ميدسئلما تناشد پيزبيس رہا، كيونكه بين الاقوامي سطح یراب متعددایسےاسلامی بینک،فنانس کمپنیاں، وغیرہ نمودار ہوگئے ہیں جواسلامی طریقہ پرسرمایہ کاری کرتے ہیں ، نہ صرف بیہ بلکہ اب تو بہت سے کثیر قومی بینک (Multinational Banks) بھی اسلامی سرمایہ کاری کرنے گئے ہیں،ان کے ذریعہ ان لوگوں کے مسائل حل ہوسکتے ہیں جو غیرسودی بنیادول پرسر ماید کاری کرنا چاہتے ہیں، گذشتہ دو د ہائیوں کے دوران سر ماید کاری فنڈ (Investment Fund) میں قابل لحاظ اضافہ ہوا ہے، لوگ اب بینکوں میں اپناسر مایہ ''جمع'' (deposits) کی شکل میں رکھنے کے بچائے ان فنڈ ز کے ذریعہ سر مایہ کاری کرتا پیند کرتے ہیں، خواہ ان فنڈ ز کا نظام وانصرام بینکول کے ہاتھ میں ہو یاسر مایدکار کمپنیوں کے ہاتھ میں۔ چونکہ ان میں سے بیشتر فنڈ ربوی بنیادول برکام کرے بین، اس کے ایسے فنڈز کی ضرورت ہے جو غیرسودی بنیادوں پر کام کریں، ظاہر ہے غیرمسلم ممالک میں بھی ایسے فنڈ زکی شدید ضرورت ہے، چنانچہ شایداسی ضرورت کے پیش نظر بیشتر اسلامی سر مایہ کاری فنڈ زلندن میں شروع کئے گئے ہیں جوبین الاقوامی مالیاتی بازار کاایک اہم مرکز ہے،اس موقع پر بیدوضاحت بھی ضروری ہے کہان فنڈز کی کامیابی اور توسیع مین برا دخل ان مسلمان سر ماید کاروں کی دلچیسی کا ہے جومغرب میں مقیم ہیں، تاہم اب کئی مسلم ممالک میں بھی اسلامی سر ماید کاری فنڈ زکا آغاز کیا جاچکا ہے۔

غيرسودي متبادل

اگر غیر مسلم ممالک میں مقیم مسلم اقلیات رہا ہے بیخ کی اپنی خواہش میں مخلص ہیں، تو این استے متعلقہ ملک کے خصوص حالات کے پیش نظران کو ایک ایسی حکمت عملی اختیار کرنی ہوگ کہ وہ این متعلقہ ملک کے خصوص حالات کے پیش نظران کو ایک ایسی حکمت عملی اختیا ایک اسلامی کہ وہ اپنے ہر مسئلہ کاحل دریافت کرنے کے لئے الگ حکمت وضع کریں، یقینا ایک اسلامی مالیاتی ادارہ، جیسے اسلامی بینک، کا قیام ان مسائل کا یقین حل ہے۔ اس ادارہ کی شاخیس ان

علاقوں میں کھولی جاسکتی ہیں جہاں مسلمانوں کا ارتکاز ہو۔اس شمن میں حکومت وقت اور مرکزی بینک ہے اس اسلامی مالیاتی ادارہ کے دائرۂ کاراوراس پر کنٹرول کے طریق کارکے بارے میں گفت وشنید کی جاسکتی ہے۔

تاہم میمکن ہے کہ بعض غیر مسلم ممالک میں بیر متبادل ممکن نہ ہو، مثلاً بعض غیر مسلم ممالک میں بیر متبادل ممکن نہ ہو، مثلاً بعض غیر مسلم ممالک میں مسلمان اتن قلیل تعداد میں ہوسکتے ہیں کہ سی اسلامی مالیاتی ادارہ کا قیام ممکن نہ ہو، یا کہ اکثریت اور حکومت وقت کارویہ تعاون پر مبنی نہ ہو، ایسے حالات میں اقلیت کے سامنے اس کے سواد وسرا جارہ کارنہیں رہ جاتا کہ وہ بعض دوسرے متبادل تلاش کرے۔

#### جذبه تعاون

مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے"و تعاونو اکبر والتقوی و لا تعاونو اعلی البر والتقوی و لا تعاونو اعلی البو والفیہ والفیدوان (سورہ ماکدہ:۲) یعنی نیکی اور تقوی (کے کاموں) میں ایک دوسرے کا ساتھ دواور برائی و گناہ (کے کاموں) میں ایک دوسرے کا ساتھ ندوہ مسلمانوں کے لئے ،خواہ وہ کسی ملک میں اقلیت میں ہوں یا اکثریت میں ،تمام اجتاعی کاموں میں بیآ یت ایک رہنما اصول کی طرح ہے۔ اس تعلیم کی بنیاد پر ہم بی وض کرتے ہیں کہ سلم اقلیتوں کو امداد با ہمی تحریک سے استفادہ کرنا چا ہے اور اپنی ایک اموں کی شیرازہ بندی ،اور با ہمی اصول پر کرنا چا ہے۔ (۱۲) دیل میں مالیاتی زمرہ کار میں امداد با ہمی کے اصولوں کے اطلاق کی نشاندہی کی جارہی ہے:

#### ۱ – جمہوری شراکت (Democratic Participation)

امداد ہا ہمی انجمنیں جمہوری شراکت کے اصول پر کام کرتی ہیں جس میں ہرمبر کا ایک ووٹ ہوتا ہے۔اس کے برعکس تجارتی کمپنیوں میں ہر جصے (Share) کا ایک ووٹ ہوتا ہے۔ انجمن امداد ہا ہمی میں افراد کے مابین مساوات قائم ہوتی ہے جس کو مالی وسائل کی ملکیت سے علاحدہ کردیا گیا ہے۔ مسلم اقلیتی ممالک میں اجتماعی اور ساجی کاموں کی شیرازہ بندی کے لئے اللہ اللہ معلوم ہوتے ہیں، ان کے ذریعہ اجتماعی تنظیم بھی ممکن ہے اور کسی کو اللہ اللہ معلوم ہوتے ہیں، ان کے ذریعہ اجتماعی تنظیم بھی ممکن ہے اور کسی کو ان کے خلاف انگی اٹھانے کا موقع بھی نہیں ہوگا، کیونکہ مختلف جمہوری ممالک میں امداد با ہمی کے اصولوں کومسلمہ طور پر قبول کیا جا چکا ہے۔

#### ۱-عاممبرشپ(Open Membership)

امدادباہی کے اصولوں کے مطابق انجمن امدادباہی کی ممبری عام ہوتی ہے اور کسی بھی فردکو، جو انجمن امدادبا ہی کے عام مقاصداور طریقہ کارسے اتفاق رکھتا ہو، ممبر بنایا جاسکتا ہے۔ ممبر بناتے وقت رنگ نسل، فدہب، فرقہ، طبقہ، پاسیاسی رجحانات کی بنیاد پرکوئی امتیاز نہیں برتا جاتا۔ امداد با ہمی اصولوں کی بیثق مسلم افلیتونی کے لئے خاص طور پر مناسب ہوسکتی ہے جو اپنے اجتماعی کاموں میں غیر مسلموں کو شریک کرسکتے ہیں اور اس طرح انھیں اسلام کی برکتوں میں شریک کرسکتے ہیں۔ مثلاً اگر ایک اسلامی کو آپریٹیو کریڈٹ سوسائٹی قائم کی گئی تو سوسائٹی کے اصول وضوابط کے تحت، اس کے اغراض ومقاصد سے شفق لوگوں کو عام طور پرمبر بنایا جاسکتا ہے اور اس طرح غیرسودی مالیات (Interest Free Finance) کے قدیمیں فضانہ موارکی جاسکتی ہے۔

## سا المداد با جمي كي تعليم (Cooperative Education)

تمام کوآپریٹیو سوسائٹیز کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے ممبروں، افسروں، اور ملازموں کے لئے الی تعلیم کا انتظام کریں جس سے امداد باہمی تحریک کے طریقوں کے بارے میں ان کاعلم بڑھ سکے۔اس طرح وہ عام پبلک کے لئے بھی امداد باہمی کے اغراض ومقاصد اور طریق کا رکے بارے میں اور خاص اس انجمن کے اغراض ومقاصد کوفروغ دینے کے لئے بھی اقدامات کرستی ہیں،اگرمسلم اقلیتیں اسلامی مالیات کوفروغ دینے کے لئے امداد باہمی کے طرز پر

انجمن قائم کریں تو اس اصول کا استعمال بھی اسلامی مالیات اور اس کے اصولوں کے فروغ کے لئے کیا جاسکتا ہے۔

## ۱۳- امداد با جمی کافروغ (Promotion of Cooperation)

امداد باہمی کا ایک اور اصول ہے کہ انجمن امداد باہمی اپنجمبروں کے مفاد کے لئے سرگرم عمل ہو، اور امداد باہمی کے اغراض ومقاصد کے لئے دوسری انجمنوں سے مقامی، علاقائی، قومی، اور بین الاقوامی سطحوں پر تعاون کرے، اسلامی مالیاتی اداروں کے لئے جوامداد باہمی کی بنیاد پرکام کرتے ہوں بی تعاون دوہر اہوسکتا ہے، ایک طرف تو دوسرے اسلامی مالیاتی اداروں بنیاد پر تعاون امداد باہمی کی بنیاد پر سے تجارتی بنیادوں پر تفاعل اور تعامل کرسکتے ہیں، دوسری جانب بی تعاون امداد باہمی کی بنیاد پر ہمی ہوسکتا ہے۔ (18)

اسلامی مالیات کے لئے امداد باہمی کے اصولوں کے اطلاق سے چند بین فائدے حاصل ہوں گے جن کوذیل میں بیان کیاجا تا ہے:

اگر اسلامی مالیاتی اداروں کوامداد باہمی کی بنیادوں پرمنظم کیا جائے تو یہ ادارے
کارپوریٹ سیٹر میں کام کرنے والے مالیاتی اداروں کی نامناسب اور نابرابر مسابقت
سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ تو بدیہی ہے کہ کارپوریٹ سیٹر کے اداروں کے پاس زیادہ
سرمایہ ہوتا ہے، وہ بازار کی وسعت اور اعلیٰ ٹکنالوجی کی برکتوں سے بھی متمتع ہوتے ہیں،
دوسری جانب اسلامی مالیاتی ادارے، اگران کوسلم یاغیر مسلم ممالک میں موجودہ قوانین
دوسری جانب اسلامی مالیاتی ادارے، اگران کوسلم یاغیر مسلم ممالک میں موجودہ قوانین
ہوں گے۔ چنانچے نوتھیل شدہ اسلامی مالیاتی اداروں اور روایتی مالیاتی اداروں کے بنیاد پر مساوی ہوگی۔ اگر اسلامی مالیاتی اداروں کوامداد باہمی کی بنیاد پر ماہین مسابقت غیر مساوی ہوگی۔ اگر اسلامی مالیاتی اداروں کوامداد باہمی کی بنیاد پر

منظم كيا جائے تو وہ اس عدم مساوات اور نامناسب مسابقت مے محفوظ رہ سكتے ہیں۔

زیادہ تر ممالک میں زمرہ امداد با جمی Cooperative Sector پر کارپوریٹ زمرہ کے مقابلہ میں کم پابند یاں عائد کی جاتی ہیں، اس لئے ممکن ہے کہ غیر مسلم ممالک کی مسلم اقلیتوں کے لئے امداد با جمی زمرہ میں اسلامی مالیاتی ادارے قائم کرنا نسبتاً زیادہ آسان ہو، عام طور پر امداد با جمی ادارے قائم کرنے کے لئے قلیل سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ کارپور ہٹ سیکٹر میں ایک تجارتی کمپنی قائم کرنے کے لئے کافی سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا تعین اس ملک کے تجارتی قانون (Company Law) ضرورت ہوتی ہے، جس کا تعین اس ملک کے تجارتی قانون (فام میں ایس کی پک پائی عبل کیا جاتا ہے۔ اپنی اس خاصیت کی وجہ سے امداد با جمی نظام میں ایس کی پک پائی جودوسر سے نظاموں میں نہیں ہے۔

۳- امداد باہمی نظام میں چھوٹے اور بڑھ ے ہرطرح کے ادارے قائم کیے جاسکتے ہیں، عام طور پرامداد باہمی میں پیانے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی اور ایک امداد باہمی ادارہ بہت تھوڑے سرمایہ سے شروع کیا جاسکتا ہے۔

امداد باہمی نظام میں مختلف مقاصد کے لئے مختلف طرح کے ادار نے قائم کیے جاسکتے ہیں، جسے صارفیس کی انجمن (Consumers Cooperative)، پیدا کنندگان کی انجمن امداد باہمی انجمن امداد باہمی المداد باہمی امداد باہمی برائے قرض (Distributors Cooperative) انجمن امداد باہمی برائے قرض (Cooperative) وغیرہ، تاہم ان کی کامیابی کا ریکارڈ مختلف زمروں میں مختلف رہا ہے۔

امداد باہمی اداروں کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ ان میں خاصی لامر کزیت (Decentralization) لائی جاسکتی ہے اور ان کے ذریعہ ایسی آبادیوں کو نفع پہنچایا جاسکتا ہے جن کا سائز خاصا مختصر ہو۔

گوکراسلامی بالیات ہم کی ایداد باہمی کے تمام امکانات سے ابھی پوری طرح بہرہ مند نہیں ہوئی، تا ہم بعض مسلم اقلیق مما لک میں اس جانب کچھ قدم اٹھائے گئے ہیں۔ مثلاً ری پبلک آنے بڑی دو تا ہم بعض مسلم اقلیق مما لک میں ایک مسلم کریڈٹ یو نین کوآپریڈیو سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا جو اس وقت سے سرگرم عمل ہے۔ (19) ای طرح ہندوستان ، انڈونیشیا اور ملیشیا میں بڑے پیانہ پرغیر سودی انجمنیں کام کرہی ہیں جو قرض فراہم کرتی ہیں ، گوکہ ان میں سے بیشتر امداد باہمی کے اصولوں پرقائم نہیں کی گئیں۔ (20)

غیرسودی، ایداد با جمی قرض انجمندیس (Interest Free Coop. Credit Societies)

زاتی مالیاتی ضروریات پوری کرنے کے لئے غیرسودی قرض انجمنیں،امداد باہمی کے اصولوں پر قائم کی جاسکتی ہیں، تا کہ مبران کو ضرورت پڑنے پر غیرسودی قرض فراہم کیا جاسکے۔
غیرسودی ذاتی قرضوں کی ضرورت دیمی اور شہری دونوں علاقوں میں پڑسکتی ہے۔غیرسودی قرض فراہم کرنے والی کسی سہولت کی عدم موجودگی میں لوگوں کے پاس اس کے سواکوئی چارہ ہیں رہتا کہ وہ اپنی ضروریات رفع کرنے کے لئے روایتی یا غیرروایتی سودی ذرائع میں جا بھنسیں۔اگر امداد باہمی کی بنیاد پرقرض فراہم کرنے والی انجمنیں موجودہوں تو بیضرورتیں آسانی سے بوری کی جا جاسکتی ہیں اور سودخوروں کے چنگل سے بھی بچا جاسکتی ہیں اور سودخوروں کے چنگل سے بھی بچا جاسکتی ہیں اور سودخوروں کے چنگل سے بھی بچا جاسکتی ہیں اور سودخوروں کے چنگل سے بھی بچا جاسکتی ہیں اور سودخوروں کے چنگل سے بھی بچا جاسکتی ہیں۔

ضروری نہیں کہ غیر سودی امداد باہمی انجمنوں کا دائرہ کا رصرف قرض فراہم کرنے تک محدود ہے، مناسب تبدیلیوں کے ساتھ ان انجمنوں کو ممبران کی تصیر مدتی اور طویل مدتی مالیاتی ضروریات پوری کرنے کے لئے بھی استعال کیا جاسکتا ہے۔ ان انجمنوں کے ذریعہ دریہ یا اشیائے صرف (Durable Consumer Goods) اور نیم دریا اشیائے صرف (Semi-durable Consumer Goods) مثلاً فرنیچر اور برقیاتی سامان کی خریداری کے لئے مال فراہم کیا جاسکتا ہے۔

فی الحقیقت غیر سودی کریڈٹ سوسائی، اور غیر سودی بچت وسر مایہ کاری انجمن (Interest Free Saving and Loan Associations) ان ملکوں میں، اس وقت بھی اسرگرم عمل ہے جہاں اسلامی بینک کاری کی سہولتیں موجود نہیں ہیں، مثلاً فلپائن اور تھائی لینڈ میں الیی انجمنوں ہے وجود کی خبر موجود ہے جوعمو ما غیر منظم زمرہ میں کام کر رہی ہیں (21) ہام طور پر بیا انجمنیں اس طرح کام کرتی ہیں کہ ہر ماہ ہر مہر ایک متعین رقم جمع کراتا ہے، اپنی باری آنے پراس کو ایک غیر سودی قرض مل جاتا ہے، اگر اس کی ضرورت شدید ہوتو باری آنے ہے بل وہ کی ایسے مبر طول وعرض میں بھی کام کر رہے ہیں ۔ اس طرح کے غیر سودی ادار ہے ہیں وستان کے طول وعرض میں بھی کام کر رہے ہیں ۔ اس طرز کے غیر سودی ادار سے صرف ان ملکوں میں بی نہیں ہیں جہاں مسلمان اقلیت میں پائے جاتے ہیں، بھکہ انڈ و نیشیا جیے ملک میں بھی اس قسم کی انجمنیں موجود ہیں، جو نہ صرف ایک مسلم اکثریتی ملک ہے بلکہ وہاں بنک معاملات جیسا کامیاب اسلامی موجود ہیں، جو نہ صرف ایک مسلم اکثریتی ملک ہے بلکہ وہاں بنک معاملات جیسا کامیاب اسلامی بینک بھی موجود ہیں۔

غیرسودی امداد باہمی انجمنوں کی سب سے بڑی دشواری ہے کہ نہ تو یہ اسلامی بینک کی طرح کام کرسکتی ہیں اور نہ ہی اسلامی بینکوں کا متبادل بن سکتی ہیں، یہ انجمنیں اسلامی مالیاتی طریقوں (Islamic Financing Techniques) کے پورے امکانات سے بھی مستفید نہیں ہوسکتیں، کیونکہ یہ بنفسہ بینک نہیں ہیں۔ تجارتی بینکوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہمان کہ ان کے ذریعہ بہت سے افعال انجام دیئے جاسکتے ہیں، جب کہ کوآپر یکیو سوسائٹی کے سامنے بیشتر صرف ایک مقصد ہوتا ہے جس کے حصول کے لئے اس کا قیام کمل میں آیا ہے۔

ما وُسنگ سوسائش

رہائش مقاصد کے لئے مالیات کی ضرورت، تمام معاشروں اور تمام زمانوں میں اسانوں کی بنیادی ضرورت رہی ہے۔ تاہم موجودہ زمانہ میں مکانوں کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتوں

کے باعث اس نوع کی مالیات کی اہمیت میں خاصہ اضافہ ہوگیا ہے۔ مغربی ممالک میں مکانوں کی تغییر اور خرید وفروخت کے لئے اختصاصی مالیاتی ادارے وجود میں آگئے ہیں، جو مکانوں کی تغییر اور خریداری کے لئے مالیات فراہم کرتے ہیں، جسے تجارتی بینک، رہن کمپنیاں نغییر اور خریداری کے لئے مالیات فراہم کرتے ہیں، جسے تجارتی بینک، رہن کمپنیاں (Saving Loan بیت اور سرمایہ کاری انجمنیں Associations) ہیت اور سرمایہ کاری انجمنیں مالیاتی ادارے جسے اور اختصاصی مالیاتی ادارے جسے ہاؤسٹک بینک وغیرہ طبی طور پریہ سب ادارے سودی بنیادوں پرکام کرتے ہیں، چنانچہ ان ممالک میں مقیم مسلمانوں کے لئے یہ ایک برا مسئلہ ہے کہ یا تو وہ سودی بنیادوں پر ان اداروں سے معاملہ میں بیا ہے ذاتی مکان سے محروم رہیں۔

تا ہم اگر ان مما لک کے مسلمان امداد با ہمی کی بنیاد پر ہاؤسٹگ سوسائٹی کا تجربہ کریں تو اس مسئلہ کے غیر سودی حل کی جانب پیش رفت ہوسکتی ہے۔

سرمابيكاري كامسئله

مسلم اقلیتوں کے لئے سر مایہ کاری کا معاملہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے جس کا اسلامی طل وُسویڈ ا جانا ضروری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر مسلم افراد اپنی بچت کی سر مایہ کاری کرنا چاہتے ہیں اور اس سر مایہ کاری سے مثبت اور حلال آمدنی کی توقع رکھتے ہیں تو یہ ایک بجا اور فطری خواہش ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اسلام سر مایہ سے آمدنی کو نا جائز قر ارنہیں دیتا۔ اسلام میں سر مایہ سے ایک خاص قتم کی آمدنی (یعنی سود) حرام قر اردی گئی ہے۔ اسلامی بینکوں کی عدم موجودگی میں مسلم اقلیت کے افراد اپنی بچت کی سر مایہ کاری س طرح کریں کہ ان کو حلال آمدنی حاصل ہو سکے؟

اس سوال کا جزوی جواب تو اسلامی سر ماید کاری فنڈز (Islamic Investment) Funds) کے ذریعیل سکتا ہے۔ گذشتہ دو تین دہائیوں میں ساری دنیا میں سرمایہ کاری فنڈز کو خاص طور پر عروج حاصل ہوا ہے۔ لوگ اب اپنا پید بینک کے جمع کھاتوں (Bank Deposits) میں رکھنے کے بجائے ان فنڈ زییں لگاتے ہیں۔ بہت سے بینک، مالیاتی کمپنیاں (Investment Companies) اور (Finance Companies) اور دوسرے مالیاتی ادرے اس طرح کے فنڈ زچلاتے ہیں، چونکہ اس طرح کے بیشتر فنڈ زند صرف دوسرے مالیاتی ادرے اس طرح کے فنڈ زچلاتے ہیں، چونکہ اس طرح کے بیشتر فنڈ زند صرف سودی بنیادوں پر کام کرتے ہیں، بلکہ اکثر زیادہ آمدنی کی لائج میں ایسے اعمال میں بھی اپناسر مایہ لگانے سے نہیں بچکھا جاتا، مثلاً شراب، لگانے سے نہیں بچکھا جاتا، مثلاً شراب، قار بازی، یافشیات سے متعلق صنعتوں میں سرمایہ کاری۔

اس صورت حال میں اسلامی سر مایہ کاری کی ضرورت بدیہی ہے اور اسی ضرورت کے احساس کی بنا پر اسلامی سر مایہ کاری فنڈ زکا وجود ممل میں آیا ہے۔ زیادہ تر ایسے فنڈ زلندن میں قائم کے گئے ہیں جواب بھی بین الاقوامی مالیاتی باز آرکا ایک اہم مرکز ہے (22)۔

#### حسواشسي

#### علم معاشیات: تعریف، مقصد اور منهاج

1) غالبًا بیتذکرہ یہاں پردلچی سے خالی نہ ہوکہ 1776 میں تین خاص واقعات تین مختلف وائروں میں ظہور پذیر مورے اور عالبًا دیا کی شکل تبدیل کرنے میں اور موجودہ صنعتی تہذیب کوجنم دینے میں جتنا ان تین واقعات نے حصہ لیا ہے اتنا کسی اور چیز نے نہیں۔ 1776 میں جیس واٹ نے بھاپ کا انجی ایجاد کیا۔ 1776 میں بی حصہ لیا ہے اتنا کسی اور چیز نے نہیں۔ 1776 میں جیس واٹ نے بھاپ کا انجی ایجاد کیا۔ 1776 میں بی ریاستہا نے متعدہ امریکا میں اعلان آزادی پردشخط کئے گئے اور ای سال ایڈم اسمتھ کی کتاب'' دولت اتوام'' مثالغ ہوئی۔ پہلے واقعہ نے کنا لوجی میں ان تبدیلیوں کا آغاز کیا جن کا نقطہ عرورہ دور کی خود کارمشینوں کا منظام ہے۔ دوسراواقعہ سیاست کی صود میں تھا۔ اور امریکا کے صفحہ ستی پرایک آزاد ملک کی حیثیت سے نمودار ہونے سے بین اللقوامی سیاست ، اور بین اللقوامی تعلقات میں ایک نظر آئی کرئی کہ اسے'' ساجی علوم کی ملک'' کے حیثیت علم معاشیات کی بنیاد ڈائی جس نے 2 سوسال کے اندر آئی ترتی کرئی کہ اسے'' ساجی علوم کی ملک'' کے خطاب سے یاد کیا جانے لگا۔ غالبًا بیہ کہنے کی ضرور سے نہیں کہ کنالوجی ، سیاسیات اور معاشیات ، میں ہونے والے خطاب سے یاد کیا جانہ وقعوں نے جن تبدیلیوں کا آغاز کیادہ ایک دوسرے سے متعلق اور مر بوطقیس اور ان سب عوال نے لئے کم موجودہ صنعتی تہذیب کی تھکیل کی۔

- 2) ج، بی، سے، (J.B. Say) نے کہا کہ (معاشیات دولت کاعلم ہے)۔
- 3) کارلائل نے اسے Bread & Butter Science اور Dismal Science کے خطابات سے نواز اہے۔
  - 4) الفريدُ مارشلُ "اصول معاشيات، "
    - 5) ايضاً
    - 6) الضأ
- 7) آپ غالبًا جانتے ہوئے کہ جب کسی عام لفظ کو کسی علم میں کسی خاص معنی کو ظاہر کرنے کے لئے استعال کیا جاتا ہے تواسے اصطلاح کہتے ہیں اور ایسے معنی کو اصطلاحی معنی کہتے ہیں۔
- 8) See Gery S Becker: <u>Economic Theory</u> Alfred A Knopf. Ine New York. 1971, p.viii.
- 9) Theory: The analysis of a set of facts in their relation to one another, The general or abstract principles of a body of fact, a science or an

- art. 3. A plusible or scientifically accepteble general principle or body of principle offered to explain a phenemenon 4, A hypothesis assured for the sake of argument or investigation. 5. Abstract thought".
- C.F. Webster's New Collegiate Dictionary G & C Mirram Co, springfield, Massachusset.

11) Fritz Machlup "The Problem of Verification in Economics. Southern Economic Journal Vol. xxii, (1955) pp. 1-21.

#### حواشی: معاشی نظام: اقسام، وظائف اور ماهیت

1. George N. Halm: <u>Economic Cystems: A Comparative Analysis</u> (Oxford of IBH) P. 13.

#### حواشى: هندوستان ميں اسلامي ماليات…

- Ausaf Ahmad, Indian Muslim: Issues in Social and Economic
   Development, New Delhi: Khama Publishers, 1993, p. 11.
- Omar Khalid, Indian Muslims Since Independence, New Delhi: Vikas Publishing House, 1995, p. 66.
- مثال کے لئے دیکھئے اوصاف احمد اور عمر خالدی کی کتابیں، رفیق ذکر یا نے بھی اپنی کتاب کا ایک معتدبہ حصہ ہندوستانی مسلمانوں کی معاشی صورت حال کی تفتیش بین صرف کیا ہے۔
- 4 یصرف قیاس نبیں ہے۔ یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ اس عام احساس کے پیش نظر کدریاستی اور مرکزی حکومتوں ک

مالیاتی پالیسیوں کے فوائد، اقلیتوں، مندرجہ فہرست ذاتوں، مندرجہ فہرست قبائل اور دوسرے کمزور طبقوں تک نہیں پہنچ سکے ' حکومت ہند نے ایک اعلیٰ اختیاراتی پینل کی تفکیل کی تا کہ وہ اس مسئلہ کی تفییش کر سکے۔اس اعلیٰ اختیاراتی پینل کو اس کے چیئر مین ڈاکٹر گو پال سنگھ سکے نام پر گو پال سنگھ پینل کہا جاتا ہے۔ پینل نے گو کہ اپنی رہور نے 1983ء میں حکومت کو سونپ دی تھی لیکن اس کو 1991ء میں ،ی جاری کیا جاسکا، رپورٹ نے اس بات کی تقد بیتی کہ اقلیتوں کو ملک کی ترقیاتی کوششوں میں سے ان کا جائز جی نہیں مل پاتا۔

- 5. Annual Report, National Commission on Minorities, 1992, p. 321.
- 6. Ibid, p. 249.
- 7. "India's Best Banks" Business India Dated January, 11-24, 1999, p. 76.
- 8. Rahmatullah "Islamic Banks in India" Journal Institute of Muslim Minority Affairs, Vol. 13, No.2, July 1992, p. 317-24
- 9. Rahmatullah, Ibid, p. 318.
- Ausaf Ahmad, Comment on Islamic Banks in India, Journal of Institute of Muslim Minority Affairs, Vol. 14, No.1, p. 256.
- 11. ایک طویل عرصہ تک ہندوستان میں غیر سودی اداروں کے بارے میں شاریاتی حقائق فراہم کرنے کا واحد ذریعہ
  یہ مضمون تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ آل انڈیا کوسل آف مسلم اکنا مک اپ لفٹ منٹ (AICMEU) نے ہندوستان کے
  غیر سودی اداروں کے بارے میں ایک دوسرا سروے کرنے کی کوشش کی ، لیکن اس کے نتائج تا حال مہیا نہیں
  ہیں۔ پہلے سروے کے نتائج بھی کچھ ذیادہ ہمت افز انہیں تھے۔ پھر سیجی ذبن میں رکھنا چاہیے کہ ڈاک کے
  ذریعہ کئے جانے والے سروے کے نتائج یوں بھی متاثر کن نہیں ہوتے۔
- 12. الا مین فنانشل اینڈ انوسٹمنٹ کار پوریشن کامنظورشدہ سرمایہ 10 کروڑتک بڑھا دیا گیا ہے۔ اس سے قبل اس کا منظورشدہ سرمایہ صرف5 کروڑ رو پیرتھا۔ جس کو 10 روپٹے والے 50 لاکھ تھس میں تقسیم کیا گیا تھا۔ منظورشدہ سرمایہ میں اضافہ کمپنی کی کامیا نی کی ایک دلیل ہے۔
  - 13. میمعلومات ممینی کے شائع کردہ ایک کتا بچہ سے حاصل کی گئی ہیں۔
  - 14. اسلامی انوسمنٹ فنڈ کے بارے میں معلومات درج ذیل مضمون سے حاصل ہوسکتی ہیں۔

Osman Babikir, "Islamic Investment Funds: The Made of Resource Mobilization" Jeddah Islamic Research and Training Institute, 1998.

- 15 ان معیاروں کا خیال ندر کھنے کے باعث کئی تجارتی کمپنیاں جو ہوئے ہوئے دعوے کرتی تھیں ناکا می کاشکار ہو چکی ہیں، مثلاً تامل ناڈو کی المیز ان کمپنی، حیدرآباد میں بھی ایک مالیاتی کمپنی بحران کاشکار ہونے کے بعد بند ہو چکی ہے، اس کامینیجنگ ڈائر بکٹر فریب وہی کے الزام میں گرفتار بھی کرلیا گیا تھا۔ دیکھیے سعودی گزئے، مور نحہ 28 فروری 1999۔
- 16. ہندوستان میں کوآپریڈیو بینک خاصی بوی تعداد میں ہیں۔ اب ہندوستانی مسلمان بھی اس میدان میں واخل ہور ہے ہیں، مثلاً جمہی مرکعائل کوآپریڈیو بینک (ممبی) امانت ہورہے ہیں اور انھوں نے کی کوآپریڈیو بینک قائم کئے ہیں، مثلاً جمبی مرکعائل کوآپریڈیو بینک (ممبی) امانت کوآپریڈیو بینک (بیٹو بینک (بیٹو بینک (بیٹو بینک (بیٹو بینک (بیٹو بینک کو فرالذ کرجد بیرترین ہے، بیرسب اوارے سودی بنیا دول پرکام کرتے ہیں، ان میں سے امانت بینک بعض وجوہ کی بناء پر بند کیا جاچکا ہے۔

#### حواشی: اسلامی مالیات اور مسلم اقلیتی ممالک

 Munawwar Iqbal, Ausaf Ahmad and Taqiullah Khan, "Challenges Facing Islamic Banking", Jeddah Islamic Research and Training Institue, 1998, P.1.

- 2. پیتانا تو مشکل ہے کہ اسلامی مالیاتی ادار ہے بین الاقوامی مالیاتی بازار کا کتنا بڑا حصہ کنٹرول کرتے ہیں۔
  اس کا صرف تخمینہ لگایا جاسکتا ہے۔ اور تخمینے ایک دوسر ہے۔ سے بہت مختلف ہوتے ہیں اور معقولیت کی حد
  میں رہ کر ان پریفین کرنا مشکل بھی ہوسکتا ہے، تا ہم بین الاقوامی مالیاتی بازار کے پنڈ تو ل کا اندازہ ہے
  کہ اسلامی مالیاتی ادار ہے اس وقت 80 بلین ڈالر کا کاراو بار کرر ہے ہیں اور عقریب بیر قم 100 بلین
  ڈالر تک پہنچ جائے گی۔
- 3. M. Umar Chapra, "The Role of Islamic Banks in Non-Muslim countries" *Journal* of the Institute of Muslim Minority Affairs, JIMMA, Vol. XIII, No. 2, July 1992, P. 308-316.
- Husaini U. Malami, "Prospects of Islamic Banking in Muslim Minority Countries" *Journal Institute of Muslim Minority Affairs*, JIMMA, Vol. VIII, No. 2, July 1992, PP.308-316.
- 5. Rahmatullah, "Islamic Banking in India" Journal Institute of Muslim Minority Affairs, JIMMA Vol. XIII, NO.2, July 1992, PP. 317-324.
- Ausaf Áhmad, "Islamic Banking in India: A Comment" Journal Institute of Muslim Minority Affairs, JIMMA, Vol. XIV, No.1-2, 1993, P.256.
- 7. Saleh Abdullah Kamel, "Islamic Banking in Practice: The Al-Barkah Group in

Muslim Minority Countries" Journal Institute of Muslim Minority Countries, JIMMA, Vol. XIII, No.2, July 1992, PP. 325-36.

- ققهی نقطهٔ *نظر سے فقہاء نے ساری د*نیا کو دوعلاقوں میں نقیم کیا تھا، دارالحرب اور دارالاسلام، مو<sup>سے طور</sup> یر ان کومسلم اور غیرمسلم علاقوں سے بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے۔مسلم علاقوں کی تمیزی خصوصیت (Distinguishing Feature) اسلامی قوانین کا اطلاق اور اسلامی طرز زندگی کارائج ہوتا ہے۔ ایک مشہور فقیہ کاسانی کے مطابق ایک مسلم علاقہ (دارالاسلام) اس وقت غیرمسلم علاقہ (دارالحرب) میں تبديل ہوجاتا ہے، جب وہاں غير اسلامي قوانين كاظہور ہو۔ كاساني مزيد كہتے ہيں كه دارالاسلام، دارالحرب میں تبدیل نہیں ہوسکتا، سوائے تین حالتوں کے۔ (1) غیر اسلامی قوانین کا اطلاق (2) دارالحرب سے الحاق (3) مسلم اور ذمی اصل امان سے محروم ہوجا کیں، جومسلمانوں کو اسلام کے سبب اور ذميوں كوعقد الذمه كے سبب حاصل تھى۔ ( و يکھئے كاسانی: بدائع الصنائع، جلد 7، صفحہ 13 )
- M. N. Siddiqi, "Sources of Islamic Jurisprudence" in Hasmet Basar (ed.) Development of Awqaf Properties, Jeddah Islamic Reserch and Training Institute, 1984.
- الم ر- بحواله زبيهاد: "احكام التمويل بالربا بين المسلمين وغير المسلمين في ظل العلاقات الدولية المعاصرة (معاصر بين الاقوامي تعلقات كى روشى مين مسلمانون اورغير مسلمون کے درمیان ربوی معاملات کے احکامات ) جدہ: دارالو فاللنشر والتو زیع۔
- Justice Tanzeelur Rahman: "The Judgement That Could Not Be Delivered, p. 64. 11.
  - اس دعویٰ کا تجزیہ بعد میں کیا گیا ہے۔

.8

- مولانا مناظر احسن گیلانی کا بیمقاله اصلاً اردوزبان میں دیمبر 1936 میں ترجمان القرآن میں شائع ہوا تھا۔ یوں تواس مقالے کواب نایاب ہوجانا جا ہے تھا، خوش سمتی سے ایسانہیں ہوا، کیونکہ مولانا ابوالاعلیٰ مودودیؓ نے اپنی کتاب میں یہ بورا مقالہ اینے جوابی مقالہ کے ساتھ شائع کردیا۔ دیکھئے ابوالاعلیٰ مودودی، (سود) اردو، لا ہور، اسلامک پلی کیشنز کمیٹر ، 1993 ،اس کتاب کے عربی اور انگریزی ترجیح بھی اب دستیاب ہیں۔ چنانچیمولا نا گیلانی کااصل مقالہ بھی ان زبانوں میں بھی دستیاب ہے۔
  - النووى: المجموع بحواله زبيهماد، حواله سابق م 10
    - 15. ابوالاعلی مودودی:سور
- اب ہے کچھ سال قبل بینک آف انگلینڈ کے گورنر نے اپنی ایک تقریر میں بیدوعویٰ کیا تھا کہ برطانوی بینک كارى قوانىين اوراسلامى بىنك كارى بالممى طور يرمتناقض بير-
- امداد باہمی تحریک کا تجربہ برطانیہ، جرمنی، فرانس، بلجیم، آسٹریلیا، اٹلی، ڈنمارک، فن لینڈ، ناروے اور سویڈن وغیرہ میں مختلف میدانوں میں کامیابی ہے کیا جاچکا ہے۔خاص طور برسویڈن میں پیداوار اور

المحیت علی الداد با جمی الحمد المجنس اتن کامیاب ہوئیں کہ ان کوسویڈن کی معیشت میں ایک فاص المحیت علی اللہ فاص المحیت حاصل ہوگئے۔ بین الاقوامی اتحاد برائے المداد با جمی Alliance) مطابق ساری دنیا کے 355 ملین لوگ المداد با جمی تحریک سے وابستہ ہیں۔ اسلامی طرز کی المداد با جمی انجمنوں کے بین الاقوامی وفاق کی تجویز کے لئے دیکھئے Cooperatives: Pathway in Islamic Finance" Conference Islamic Banking & Finance Organized by ISNA, July 17-18, 1998.

20. ان الجمنول كالذكرة آكة الحكال

- 21. Mohammed Arif, *Islamic Banking in Southeast Asia* Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1988.
- 22. Rodoney Wilson, "Challenges and Opportunities for Islamic Banking and Finance in the West! The U.K. Experience" Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1998. (Unpublished).

{}---<sup>‡</sup>{}<sub>-</sub>---{}